# كم المشجم من اولاد بين الاصغر في النفصيل انساب السادات الحسين مع تاريخ سادات بهدانيه

مئولف النسابه المحقق سيدالشريف قمرعباس الاعرجی الهمد انی نقيب سا دات الاشرف پا كستان جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ناشر کی تحریری اجازت کے بغیراس کتاب کا کوئی حصہ کسی شکل میں یاکسی بھی ذریعے سے خواہ وہ الیکٹرا نک مکینی کل بشمول فوٹو کا پی، ریکارڈ نگ یا کسی اطلاع کو محفوظ کرنے یا معلومات کے حصول اور اصلاح کی غرض سے دوبارہ شاکع نہیں کیا جاسکتا اور نہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔

كتاب المثجر من اولا دحسين الاصغر في النفصيل انساب السادات الحسيني مع تاريخ سادات بهمدانيه

مئولف النسابة المحقق سيدالشريف قمرعباس الاعرجي الهمداني

تعداد 600

نام کتاب

اشاعت 2014

978-969-9836-01-5 ISBN

کتاب حاصل کرنے علامہ سیر محن علی ہمدانی خطیب جامع مسجد قصرا بوطالب راولپنڈی کینٹ 6146196-0300

كىلئے رابط كريں۔ سيداعجاز حسين شاہ ہمدانی ایڈووكیٹ چکوال 5912612-0333 - 5472612-5472612

سيد شاه عبدالباسط همدانی دنده شاه بلاول تله گنگ 9793052-0322

سيدعطاءشاه بمدانی راولپنڈی 5214095-0346

سيدانور حسين شاه الحسيني محمد بيا يجوكيشنل ويلفيئر ٹرسٹ نيو مار كيٹ گلی مهاجرين تله گنگ 6312-5147206

ربي 500رويے

ناشر اداره نقابه سادات الشرف ياكتان

رابط مصنف 0334-5283938 ياكتان

00971-55-1028415دئ

ای میل ایڈرلیں qabbas48@yahoo.com

qamaralaraji@gmail.com





#### إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطَّهِيرًا





#### شهادة النسب الشريف

(﴿ وَلاَ تَكْتَمُواْ السَّهَادَةُ وَمَن يَكْتَمُهَا فَإِنْهُ أَلَهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَطْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾)

نشهد بان النسب الخاص بالسيد الشريف قمر عباس الاعرجي الحسيني الهمداني بن السيد اظهر حسين شاه بن السيد فصل حسين شاه بن السيد محمد شاه سادس بن السيد حيدر شاه بن السيد كل حسن شاه بن السيد انور شاه بن السيد عبد الله ثاني بن السيد عبد الله بن السيد احمد الهمداني الاعرجي الحسيني يعرف سلطان شاه بلاول بن السيد اسماعيل بن السيد زيير بن السيد نور الله بن السيد فتح الله بن السيد حسين بن السيد حمود بن السيد جمال الدين حسين بن السيد علي بن السيد احمد كبير الدين بن السيد فور الدين كمال بن السيد احمد بن السيد حسن بن السيد مير محمد الهمداني بن السيد مير علي الهمداني الاعرجي يعرف بشاه همدان جد الجامع السادة الحسينية الاعرجية الهمدانية بن السيد شهاب الدين بن السيد محمد بن السيد علي بن السيد عبد الله بن السيد عبد الله بن السيد جعفر بن السيد جعفر الحجة بن السيد علي بن السيد ابو القاسم علي الجلا بادي بن السيد ابو محمد الحسن بن السيد ابا عبد الله الحسين بن السيد جعفر الحجة بن السيد عبيد الله الاعرج بن السيد حسين الاصغر بن الامام علي زين العابدين بن الامام الحسين السبط الشهيد بن امير المؤمنين الامام علي ين ابي طاب عليهم السلام صحيح حسب المصادر المعتمدة.



السيد عبد الرحمن العزي الاعرجي الحسيني نقيب السادة الاشراف

تاریخ : 25 رمضان 1436 هجری











#### إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُّهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ آهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



# السلسلة النسابين

السيد قمر عباس الحسيني الاعرجي الهمداني عن السيد عبد الرحمن الحسيني العزي الاعرجي عن السيد حليم الاعرجي عن السيد ضياء شكارة الاعرجي عن السيد هادي جعفر الاعرجي عن النسابة النسابين فخر المحققين العلامة السيد جعفر الاعرجي الحسيني عن السيد محمد الاعرجي عن السيد جعفر الاعرجي عن السيد جعفر الاعرجي عن السيد راضي الاعرجي عن الة السيد محسن الكبير الزرزور .



السيد عبد الرحمن العزي الاعرجي الحسيني نقيب السادة الاشراف

تاریخ : 26 رمضان 1436 هجری









#### شهادة نسب

#### (ولا تُلتَموا الشهادة ومن بكتمها فإنه أثم قلبه والله ما تعملون عليم ) البقرة ٢٨٣

السيد الشريف قمر عباس الاعرجي الحسيني الهمداني بن سيد اظهر حسين شاه بن سيد فضل حسين شاه بن سيد محمد شاه سادس بن سيد حيدر شاه بن سيد كال حسن شاه بن انور شاه بن عبدالله ثاني بن عبد الهادي بن عبدالله بن سيد احمد معمداني الاعرجي الحسيني يعرف سلطان شاه بلاول بن اسماعيل بن زبير بن نور الله بن فتح الله بن حسين بن محمود بن جمال الدين حسين بن علي بن احمد كبير الدين بن نور الدين كمال بن احمد بن حسن بن مير محمد الهمداني بن مير سيد علي الهمداني يعرف بشاه معدان جد الجامع السادة الحسينية الاعرجية الهمدانية بن شهاب الدين بن محمد بن علي بن يوسف بن محمد شرف الدين بن محمد محب الله بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن ابو القاسي علي الجلاباذي بن ابو محمد الحسين بن الم علي زين محمد الحسن بن ابا عبدالله الحسين بن جعفر الحجة بن عبدالله الاعرج بن الحسين الاصغر بن الامام علي زين المحادين (ع) بن الامام الحيادين (ع) بن أمير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (ع).



و دلك حسب المحادر المعتمدة لدهر المادة الاعرجية و ما اهتحته البينة من العيد همر الاعرجير الكويت / السبت ١٢ رجب ١٤٣٦هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٥م ، السيد عبدالرحمن العزي الاعرجي الحسيني



#### شهادة إجازة في النسب

(ولا تُلتَموا الشهادة ومن بَلتَمها فإنه أنم قلبه والله ما تعملون عليم ) البقرة ٢٨٣

إن الله غالب بتلمه أوانه القائل في محكم تنزيله (رما أوتيش من التعلق إلا قليلا) وإننا مجتهدون عاملون في علمي النسب بما يقتضه من إستلزامات وإستدراكات وتتعقل وتجرد من موى نفس، وإن هذا التعلق الزاخر الفاخر في الأنساب الطالبية والتعلوية له مداوس وسند وقد اجتهدنا بما فتحه الله علينا بتحصيل علومه من أسافذة وشيوخ قدر المستطاع وعلى ذلك فمنحنا الثقة والتبريك منهم وبتعد حرص وجهد جهيد فقد أدركنا من أراد الاستزادة من علم ليس لنا فيه فضل أو منة بل هو من المنان الكريمي التعزيز فأفدنا بقدر المستطاع وبذلنا ما بيأيدنا لتعل الله يكتب بذلك خبرا فوجدنا بابن عمنا السيد قمر عباس بن سيد أظهر حسين شاء الهمداني الأعرجي الحسيني نجابة وفهامة وقد أقمر ذلك في إعداده لمؤلفات تخص السادة الهمدانية الحسينية انسمت بالخبر الوافر والتعليم الزاخر وبهذا نقتضي منحه شهادة أجازة في النسب على أن يرجيح في الاختلاف إلينا ما دام الله مان علينا بالحياة وإن قضى غير ذلك فهو مجاز على ما عهدناه على التوفيق من دلك هذا والته ولي التوفيق.

الكويت / السبت ١٢ رجب ١٤٣٦هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٥م ، السيد عبدالرحمن العزي الاعرجي الحسيني



# إقرار نقابة الساحة الأشراف في باكستان

(ولا كَلْمُوا الشرافادة ومن يكتما فإنه أنم قلبه والله ما تعملون عليم ) البغرة ٢٨٢

فإننا نرى بما يتعثل بشخص ابن عمنا السيد الشريف قمر عباس الهمداني الأعرجسي الحسيني التعلوين والطالبين والهائسين ما دامت ملتزمن بالورع والتعوى والابتكاد عن السيول السباسين والمصالح الشخصين والأهواء المضللت، تلتزم بذلك الحق والحقيقة بكل انصاف وعلمي ذلك صاحب المؤلفان النقيسن والعفيدة وهو مكلوم الحال والأحوال فبادرأ وكفوأ ليكون نقيبها للسادة الأمراف في باكستان، وعلى ذلك أهلينهُ لشغل هذا الأمر والتعمل عليهُ، آملين منـهُ الإلتزام بما عهدناه عليهُ من حسن الخلق والسيرة والنمسك فمي السمير علمي جادة الحمق والابتكاد عن السناكنات والسيول السهلكة سائلين السولى عمز وجسل لـئ التوفيق والسداد إن نتابان السارة الأخراف على مدى فرون عديدة أنسرت فــي حفــظ الأنســـاب والأحســــاب

الكويت / السيت ١٠ رجب ٢٦١هـ. الموافق ٢ مليو ١٠٠٥م . السيد عبدالرحمن العزي الاعرجي الحسيدي





#### بصم الله الرحمن الرحيم

((ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علمهم) الـقه ق 283

#### Nageeb Certificate

Since long period we knew Sayed Qomar Abbas Al-araji
Alhussaini from Pakistan who is descendant from Mir Sayed Ali
Hamadani Alhussaini, he published a valuable books such as
"Alhussaini Sada lineages" & "Almoshajer mn awlad Alhussain
Alasqar ".

Regarding for his Efforts in caring "Al-Sada Lineages" we proud to grant him "Naqeeb Certificate" and hope to him more of success and progress in saving the noble Sada lineage.

... With my Best Wishes ...

السيد عبدالرحمن العزي الأعرجي الحسيني عرب / الربعاء 5 جاء الأخر 1436 هـ تنوق 25 مارس 2015م

وُلْيُدُولُولُ الْرَيْ الْوَكُرُ عِي الْمُعَيِّدِينَ الْمُعَيِّدِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَيِّدِينَ الْمُعَيِّدِينِ الْمُعَيِّدِينَ الْمُعَيِّدِينَ الْمُعَيِّدِينَ الْمُعْلِينِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ

Agrica .

#### ويباچه

#### تظہیر کے مزاج کے تیورتو دیکھئے آل رسول ساری ہی صلب علی میں تھی

یقانون فطرت نا قابل انکار ہے کہ اصل کی خصوصیات فرع کی طرف سے متنقل ہوتے ہیں اور ہر انسان آبائی موثر ات کی پیدوار اور اپنے اسلاف کی شکل و شائل کا ور شہ دار ہوتا ہے۔ چناچہ ہر فر د کے خدو خال ہیں اس کے آباؤ اجداد کے خطوط و نقوش کی جھلک کم وہیش پائی جاتی ہے۔ اگر چہ عام نگاہیں خدو خال کی باریکیاں نہیں د کھ سکتی ۔ مگر قیا فی شناس نگاہیں جسم کی ساخت چہرہ کے خطوط ، انداز تکلم ، اور حرکات و سکنات کے آئینہ ہیں بہت سی حقیقتیں د کھے لیتی ہیں اور انہیں کسی کے آباؤ اجداد اور تو م وقبیلہ کی پیچان میں قطعاً کوئی د شواری نہیں ہوتی \_خصوصاً سرز مین عرب کے بعض تیز نگاہ اور باریک بینی میں نمایاں امتیاز اور قیافہ شناسی میں چرت انگیز مہارت رکھتے ہیں اور پہلی ہی نظر میں بھانپ لیتے ہیں کہ کون کس باپ کا بیٹا اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔ قبائل عرب کے نزد کی شجر ہ نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے ۔ مگر اللہ عز وجل نے جوامتیاز ہا شمی و مطلبی نسل کودیا وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکا اور بلنداوصاف میں کوئی ان کی برابری کا دعوی نہ کر سکا ۔ یہی وہ سلسلہ ہے جونسلی آلودگیوں سے مبر ااور شرف اور برگزیدگی کے تاج ونگین سے آراستہ رہے ۔ چناچہ حضرت پنچیمرا کرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے ۔ ( کہ اللہ عز وجل نے ابر اہیم کی اولا د سے اساعیل اور اساعیل کی اولا د سے بنی کنانہ کواور کنانہ سے قریش کواور قریش سے بنی ہاشم اور بنی اہما ور سے بخونمی کوئی کیا۔ )

اس برگزیدگی اورعظت میں حضرت علی بھی شریک سے ۔اسلیئے کہ حضرت پغیمرا کر ہے تھے۔ اسلیئے کہ حضرت پغیمرا کر ہے تھے۔ اسلیئے کہ حضرت پغیمرا کر ہے تھے۔ اسلیئے کہ حضرت باشم تک اور پھر عبدالمطلب عبداللہ ہے حیداللہ ہے حیدالہ ہے حیداللہ ہے حیدالہ ہے ہے حیدالہ ہ

اسلیئے حضرت امیرالمومنین نے حضرت عقیل سے فرمایا تھا کہ میرے لئے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں جن سے بہادراور جنگ جو بیٹا پیدا ہو۔انہوں نے فرمایا کہ آپ البنین سے عقد فرمائیں ۔کیونکہ عربوں میں ان کے آباؤ اجداد سے زیادہ کوئی بہادرنہیں۔(عمدۃ الطالب)۔ یہ ایک تاریخی مکالمہ ہے جس کومیں نے نقل کردیاور نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آئمہ طاہریں اس عالم ہستی میں ہرا پچھے اور برے کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ تھے۔علامہ عبدالرزاق موسوی فرماتے ہیں۔ بھلا یہ کیونکرممکن ہے کہ جس کو چیونٹیوں کے نزاور مادہ کی شناخت ہوا سے عرب کے شجاع اور بہادر قبیلے کاعلم نہ ہو۔ آپ کے اس جملے میں حضرت عقیل کی اہمیت کواجا گرفر مانا تھا۔(مدینہ المعاجز صفحہ 115)۔

#### سادات عظام کے لیےایک کمحہ فکریہ

آج اس دور میں نجل قوم کے لوگ جب شہروں میں آکر آباد ہوتے ہیں یا جب وسائل مہیا ہوجاتے ہیں توسید کہلانے لگتے ہیں اور سادات بھی وسائل دیکھ کران سے رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ ہم ایسے پینکٹروں خاندانوں کوجانتے ہیں اور ان کے پینی شاہر بھی ہیں۔ کہ وہ اپنے اس مرتد انڈلل میں قطعی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ پہلے جب سادات کے رشتے ہوتے تھے و دونوں طرف سے شجرے دیکھائے جاتے تھے۔ اور اب شجروں کے اشاعت سے جہاں عظیم فوائد ملے تواس سے بیفقصان بھی ہوا کہ جعلی سادات اپنے آپ کوان شجروں میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان سلسلے میں ہم معصومین کے ارشادات نقل کررہے ہیں۔ کہ حق نمک اداکر سکیس شنخ صدوق اپنے اعتقادیے میں لکھتے ہیں بیر حدیث مبارک

احکام شریعت صغیہ 137 انوار نعمانیے صغیہ 177 اوراحسن الفوائد طبع اول صغیہ 182 اور طبع دوئم کے صغیہ 638 کر بھی نقل ہے۔ سادات کے بارے میں ہمارااعتقادیہ ہے کہ جو شخص ان میں بدکار ہوگا اس کو غیر سادات سے دوگنا عذاب ہوگا۔ اور جو نیک ہوگا اس کو دوگنا ثواب ہوگا۔ سادات آپس میں ایک دوسر ہے کے نفو ہیں اور ہمسر ہیں۔ اس امر کی تاکیدرسول کر کم اللیقی کے اس فرمان سے ہوتی ہے جو آپ نے حضرت ابوطالب کی اولا دحضرت علی اور جعفر طیار گی طرف د کیصتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کیلئے اور ہماری بیٹیوں کیلئے یعنی یہ ایک دوسر ہے کے نفو ہیں۔ کفو ہیں۔ کفو کولڑ کیاں دواور کفو سے لڑکیاں لو۔ نیج الفصاحت باب شخم صفحہ 456 حدیث 1561 تالیف علامہ سیر نصیر الاجتہادی۔ رسول اللہ اللہ اللہ تھا۔ کہ کہ میں کہ آنخصرت نے فرمایا کفوکولڑ کیاں دواور کفو سے لڑکیاں لو۔ حضرت امام حسین کا دوٹوک فیصلہ جو آپ نے ابن حکم کیلئے فرمایا۔ ہماری بیٹیاں صرف ہماری بیٹوں کیلئے ہیں اور ہماری بیٹیوں کیلئے ہیں۔ تحریم السید ات صفحہ 100 تا 100 موسوعہ کلمات الامام حسین جلد اول صفحہ 207 تا 100 ہو کولئے کا دوٹوک کیلئے ہیں اور ہماری بیٹیوں کیلئے ہیں اور ہماری بیٹیوں کیلئے ہیں۔ تحریم السید ات صفحہ 100 تا 100 موسوعہ کلمات الامام حسین جلد اول صفحہ 207 تا 100 ہو کہ کار النوار جلد 204 میں میٹوں کیلئے ہیں اور ہماری بیٹیوں کیلئے ہیں اور ہماری بیٹیوں کیلئے ہیں۔ تحریم السید ات صفحہ 100 تا 100 موسوعہ کلمات الامام حسین جلد اول صفحہ 207 تا 100 ہو کہ کار کار کولئے کار النوار جلد 204 میں کولئے کار کولئے کار کولئے کار کولئے کار کار کولئے کار کی کیلئے کی کولئے کار کولئے کار کار کولئے کیاں کولئے کیلئے کار کولئے کار کولئے کیاں کولئے کیاں کولئے کار کولئے کولئے کار کولئے کولئے کار کولئے کولئے کولئے کولئے کیاں کولئے کولئے کیاں کولئے کولئے کولئے کولئے کولئے کار کولئے کولئے کولئے کی کولئے کار کولئے کولئے کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کولئے کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کولئے کولئے کولئے کولئے کی کولئے کی کولئے کی کولئے کولئے کولئے کولئے ک

حضرت زید شہید کا فرمان مبارک۔ ابوالفرج اصفہانی بحوالہ حسب نسب جلد 5 صفحہ 27 طبع لندن پرنقل ہے کہ حضرت زید شہید نے فرمایا۔ غیر سید کا سید زادی سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت سیدہ زینٹ کا فرمان جب در بارشام میں ایک شامی بدبخت نے حضرت فاطمہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کنیزی میں دے دوتو سیدہ زینٹ نے فرمایا اے بدبخت انسان اللہ عزوجل تیرے زبان قطع کرے تیرے آتھ میں اندھی کرے۔ جہنم تیرا ٹھکا نہ ہو۔ کیا تجھے معلوم نہیں بیذریت رسول تیالیت کسی حرام زادے کی کنیز نہیں بنا کرتی (الارشاد شخے مفیر صفحہ 23 الدمن تیرا لامال جلداول صفحہ 432 تا 433۔

میں دونتین سال سے اپنی بے پناہ تلمی اورمطالعاتی مصروفیت کے باوجودامام زادہ حسین الاصغرین امام زین العابدینؓ کے بارے میں کام کرر ہاہوں۔ مجھ پرمجمہؓ اور آل محر گااحسان ہے کہشدیدیپاری کے باوجوداس کام سے غافل نہر ہا۔اب یہ کتابانسائیکلوپیڈیا کی حثیب اختیار کرچکی ہے۔شجروں کےسلسلے میں عام خاندان تو کےاسادات بھی یک سوئی سے متوجہ نہیں ہویار ہے اور حضرت حسین الاصغربیر کام کے دوران سیرمحن کاظمی الجمیدی (سیداں والہ جہلم )سے ملاقات ہوئی انہیں یا کستان میں بلاشیہ ماہرانساب قرار دیا جاسکتا ہے۔ چیرے کےنور کی طرح ا نکاذ ہن وروح بھی نورانی ہے۔ہم کت کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں ۔ ماضی قریب میں اولا دحسین الاصغر کانفصیلی تذکرہ سید ظفریاب تریذی میں اپنی کتاب انوارالسادات میں کیا ہے۔جس میں قدیمی شجرے کے زیادہ تر حوالے موجود ہیں۔اس دوران مجھےانساب السادات الحسینی المعروف گلستان سادات ہمدانیہ میرے کرم فرماؤں نے مہیہ کی ۔توا یسے محسوس ہوا جیسے غیب سے حسین الاصغرنے امداد فرمائی ۔ بیہ کتاب سید قمرعباس الاعرجی الہمدانی (سلمان آباد چوہڑ ہڑیال راولپنڈی ) نے تالیف کی ۔ اس کتاب میں حسین الاصغر کے فرزندعبیداللہ الاعرج اوران کی اولا دکا تذکرہ مختصر مگر جامع ہے۔سیرمحن کاظمی الحمیدی اوران کا رابطہ موجود تھا بیان دنوں عجمان میں ہوتے ہیں۔ میں نے اس کتاب برنوٹ لکھ کرمحسن کاظمی کودکھائے توانہوں نے فر مایا کہ وہ عجمان ضرور تأکسب معاش کیلئے گئے ہیں اور وہ پاکستان آ رہے ہیں اور آپ سے بھر پور ملا قات بھی جا بتے ہیں۔ وہ غریب خانہ پرتشریف لائے قابل رشک حد تک سادہ مگرسیڈمس کاظمی کے بعد شیخص ایک نعت ہے۔انہوں نے کتب بثجروں اورانٹرنیٹ کا خوب استعال کیا۔مگر میں جس کتا ب کوچھی لکھوں اس کے حوالے اصل کتابوں سے ہی لکھتا ہوں۔ بیمشکل ترین ضرور ہے مگر نہمکن ہر گرنہیں۔حضرت حسین الاصغری اولا دیر میری کتاب یقیناً متند ہوگی۔جس کے بیک وقت کئی ایڈیشن بھی شاکع ہونگے خصوصاً حسین الاصغرٹرسٹ اسلام آباد کے چیئر مین سیدامپرحسن تر مذی اس مدیہ صلواۃ کے عوض مہاکرنے کا ذرمہا ٹھائے ہوئے ہیں۔ نہ کورہ ہر دونو جوان سیرزاد ہےسیدمحسن کاظمی الحمیدی اورسید قمرعباس الاعرجی الہمد انی کے یا کیزہ ذہنوں کوانساب وتاریخ کا کمپیوٹر قرار دیا جاسکتا ہے۔اس کتاب کی اشاعت پر سیر قمر عباس الاعر جی الہمد انی مبارک باد کے مستحق ہیں۔اتنے سادہ اوراتنے ذبین انسان کسی بھی معاشرے میں مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نے ان کی کتاب پرنظر ثانی کا شرف حاصل کیا ہے۔اللہ عز وجل ان کی مسائل کوحل کرے۔ چند نایاب کتب بھی ان سے مہیا ہوئیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس توفیق سے سرفراز فر ما تار ہے۔ بجق زہرہ ۔بشرف زہرہ ۔ بہنورز ہر ہی ۔ بعصمت زہر ہی ۔زندہ ویائندہ صحت وسلامتی کے ساتھ زندہ رہیں ۔ بیدعا کا وسیلہ سیدروح الله خمینی کے استادگرا می محمدعلی شاہ آبادی کا ازخود ہے ۔ آپ بھی دعا کرتے وفت محور حدیث کساء کااسطرح وسیلیردیں۔

نمک خوارسادات شاعرآل عمران صفدر حسین ڈوگر کر بلائی ایڈیٹر ماہنامہ پیام زینٹ راولپنڈی مور ندہ 2014 پریل 2014۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه

کسی بھی موضوع پر کتاب لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے مبادیات پوخضراً پچھروشیٰ ڈالی جائے سواس پر چند سطور سپر وقرطاس کی جاتی ہیں۔
علم الانساب وہ علم ہے جس میں کسی فردیا افراد کے نسب کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اس کے بھی دیگر علوم کی طرح اپنے تو اعدوضوا بط، اصول وشرا کط، اصطلاحات اور
موز واوقاف ہیں جن کے بغیراس کی سچے معرفت ممکن نہیں اور بیعلم المانساب اہل عرب سے خصوص ہے جس طرح فلسفہ ومنطق اہل یونان، طب اہل روم، آداب نفس واخلاق اہل فارس بھلم
الصنا کتا اہل چین اور نجوم و حساب اہل ہند سے مخصوص ہیں علم الانساب اہل عرب کے خصوص علوم میں سے ہے، غیرعرب اپنے نسب کو محفوظ ہو ہی اور وہ دوسر نے نبول سے ملحق ہوگئے حالا نکہ وہ اس نسب سے نہ شخان کے مقال علی بیاں اہل عرب نے اپنے نسب کی حفاظت کی تا کہ دنہ کوئی غیر
ان میں داخل ہو سے اور دور کوئی ان میں سے خارج ہو سے جس کی وجہ سے ان کا نسب محفوظ اور شک و شبہ سے پاک رہا قبل از اسلام عرب اپنا نسب حضرت عدنائ ، قبطان ،
حضرت اسمعیل یا حضرت آدم علیہ السلام تک یا در کھتے تھے اور جب مناسک تج سے فارغ ہوتے تو بازار عکاظ میں جمع ہوتے اور جبع کے سامنے اپنا نسب بیان کرتے اور اس کیا معرفت آدم علیہ اللہ علیہ اس کے کئے ضروری خیال کرتے تھے جب اسلام آیا تو اس نے بھی معرفت تو واجب قرار دی گئی کیونکہ ان کے لئے ضروری خیال کرتے تھے جب اسلام آیا تو اس نے بھی معرفت تو واجب قرار دی گئی کیونکہ ان کے لئے خرایا:

مورت نسلہ کرتی وغیرہ کی بجا آ وری اس علم کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں اور حضرت مجمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی معرفت تو واجب قرار دی گئی کیونکہ ان کے قرابت داروں سے مجب بی اجر رسالت قرار دیا گیا جیسا کرقر آن کیلیم میں اللہ علیہ قرایا:

#### قل لا اسْكُلُم عليه اجراً الآالمؤرّة في القربيّ (شوريُ :٢٣) ا

سی طرح نمس کی ادائیگی کے لئے بھی ضروری ہے کہ سادات کے نسب کی معرفت ہوتا کہ نمس سیح مستحقین تک پہنچ سکے ان کے علاوہ بھی بعض احکام شرعیہ کے لئے معرفتِ نسب ضروری ہے۔ ماہرانساب کوعر بی میں ناسب، نستاب یا نسابۃ کہتے ہیں اور شجرہ نولیس کو شتح کہ ہاجا تا ہے، نستاب یا نستا ہہ کے لئے بھے اوصاف کا ہونا ضروری ہے مثلاً وہ تو کی النفس ہو تاکہ دوہ کسی کی شان وشوکت باجاہ وشتم سے مرعوب ہوکر یا خوف کھا کر شیح النسب کا انکار یا مردود النسب کو شیح النسب نقر اردے دے نسب کے تمام اصول وقو اعداور رموز واوقا ف سے واقف ہو۔ نسب سے متعلق جدید وقد یم کتب و جرا کداور دیگروٹا کق نسبیہ سے آگاہ ہو مختاط ہو کسی بھی روایت کور دیا قبول کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتا ہو ۔ متقی ہو۔ عوام میں اوصاف چمیدہ اور خصائل پیندیدہ کا حامل ہو، تاکہ لوگ اس کے قول پر یا عتاد کریں وغیرہ و

جب بهم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں قو بہیں پہلی صدی جمری میں حضرے عقیل بن ابیطالب، ابوجی سعید بن مسیّب بن جزن الحوق وی القرشی ، دغفل بن حظلہ بن زید سدوی الذیلی الضیا فی البیم کی جو کہ علم الانساب میں صفر ب المثل شقے ، دوسری صدی میں ابوعبد الله گھر بن الساب السیاب میں صفر ب المثل شقے ، دوسری صدی میں ابوعبد الله گھر بن الساب التعبی الكونی ، ابوالیقطان النساب ، عین عقیل الطالی عصبے جید علما ہے انساب نظر آتے ہیں ، تیسری صدی میں ابومند رہشام بن مجمد بن سائب الكلمی الكونی ، ابوالیقطان النساب ، عین عقیل الطالی عصبے جید علما ہے انساب نظر آتے ہیں ، تیسری صدی میں ابومند رہشام بن مجمد بن سائب العلمی صاحب جمہر قالسب ، ابوعبد الله مصعب الزبیری صاحب العصون فی مسین بن ابی الفتائم احمد الزبیری صاحب العصون فی مسین بن ابی الفتائم احمد الزبیری صاحب العصون فی صاحب العصون بن ابوالیسی صاحب العصون فی مسین بن ابی الفتائم احمد الزبیری صاحب العصون فی مسین بن ابی الفتائم احمد الزبیری صاحب العصون فی مسین بن ابی الفتائم احمد الزبیری صاحب العصون فی محمد المعرف میں مجمد المعرف بن ابوالیسین ، ابولیسین ،

التذكرة في انساب المطتمرة ،ابن طقطقي صاحب الاصلي في انساب الطالبيين ،ابن الفوطي البغد ادى ،نويي صدى مين ابوطالب حزه الدمشقى ،عمدة النسابين ابن عنبه احمد بن على بن حسین صاحب العمد ۃ الطالب فی نسب آل ابیطالبؓ وغیرہ بیسب وہ نسّا بین ہیں جن پرعلم الانساب کو ناز ہے نظر آتے ہیں بعد کے ادوار میں ابوالحس علی بن ماجد المدنی العبد لی الرفاعي البحراني ،ابن محفوظ جعفري ،احد بن مجمه بن عبدالرحمن كيّا الجيلاني صاحب سراج الانساب ،سراج الدين مجمه قاسم المختاري لحسيني صاحب الاسديه ،ابوعبدالله حسين السمر قندي صاحب تخفة الطالب،ابوعلى مجمد العميدي لحسيني لنجفي صاحب مشجرا لكشاف مجمد اليماني النقوي المعروف ابن بحرالا مدل صاحب تخفة الدهر في نسب الاشراف بني بحر،ضامن بن شدقم صاحب تخفة الازبار وزلال الانهار،ابولحسن محمرالحسني اليماني صاحب روضة الالباب وتخفة الاحباب، زين الدين على بن حسن بن شدقم لحسيني الحمزي المدني صاحب زهرة المقول في نسب ثانی فرعی الرسول ،احمد بن محمد الحسینی الارد کانی صاحب الشجر ة الاولیاء فی انساب اولا دا لآئمة علیهم السلام ،مرتضٰی الزبیدی صاحب القاموس ،صائغ البحرانی الغریفی الموسوی صاحب الثجرة الطبية في الارض المخصبة ،ابوعبدالله جعفر بن محمد الاعرجي البغد ادي الكاظمي صاحب منامل الضرب ،عبدالله الموسوي البحراني ،آيية الله حسين طباطبائي بروجردي مجمع على روضاتی صاحب جامع الانساب،خاتم النسابین آیة الله شهاب الدین مرشی کنجهی وغیره وه افراد ہیں کہ جن کے بغیرعلم الانساب کی تاریخ نامکمل اورادھوری ہے جب ہم برصغیر میں علم الانساب برکام کرنے والوں کی تاریخ پرنظر دوڑاتے ہیں تو قد ماء میں مجمہ بن جعفرصاحب بحرالانساب سب میں مقدم نظرآ تاہے مگر بیشمتی سےان کی بیرکتاب آج تک زیورِ طباعت سے آراستہ نہ ہوسکی اس کامخطوطہ پیٹنہ لائبریری میں محفوظ ہے اس کے بعد سیّد محمد کاظم بمانی آتا ہے کہ جس کی کتاب النفحة العنبریۃ ایران سے طبع ہو چکی ہے اس کے بعد معین الحق جھانسوی کی کتاب منبع الانساب کانمبرآتا ہے بہ کتاب بھی طبع نہ ہو تکی اوراس وقت اس کامخطوط برلٹش میوزیم لائبر ریں کندن میں محفوظ ہے بیسب لوگ نویں صدی ہجری کے نسابین میں سے تھان کے بعد ملک الکتاب شیرازی کی ریاض الانساب مجمد بن احدمحمودی کی تذکرۃ السادا تاورمجمع الانساب جیسی کتابیں معرض وجود میں آئیں تیر ہویں صدی کے ہندی نسابین میں سیّد جیون شاہ بن جمال شاہ بن شاہ صفدرموسوی الاسحاقی المشہدی ان کے برادر کلاں ملائک شاہ المعروف ولایت شاہ مجمد شاہ ہزاروی صاحب گلز ارموسیٰ کاظم مجمد عالم بزاروی صاحب انساب السادات ،محمد شاه کاظمی سیّدان کسرانواله صاحب نسب نامه نثریف ، شیخ محمود بن جیون شاهپوری صاحب کمشجر ات ،مبارک شاه بن رسول شاه بن قطب شاه مشہدی الکاظمی وہ ماہرین انساب تھے جنہوں نے انساب سادات کومدوّن کیا چوہدویں اور بینر ہرویں صدی میں ظفریا بسینی کی انوارالسادات ،علامہ غلام حسن کاظمی مظفر آبادی کی تذکره اولا دامام موییٰ کاظم بخبل حسین نقوی کی باغ سادات، ریاض الانساب جیسی کتابیں منصئة شهود میں آئیں اسی صدی میں دیگرنسابین ومثیّرین میں کریم حیدرشاہ چکلوی کہ جن كى كتاب حميدالجواهر، حسين شاه كنوري صاحب عقدة الجوهر ،محمد شاه صاحب جامع السيّد ات اورقبله والدم السيّد النّسابة گل حسن شاه المعروف ميان شاه موسوى المشهدي منظفرآ بادي وه قابلِ ذکرافراد ہیں جن کی وجہ سے نہصرف یہ کہانسابِ سادات پر بہت سا کام ہوا بلکہ سادات کانسب دست بر دِز مانہ سےمحفوظ رہا مگر بدشمتی سےان میں سے کسی کا کام بھی منظرِ

عصرحاضر میں تونسب کی اہمیت ہی ختم ہوکررہ گئی بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کونسب سے واقفیت اور دلچیپی رہ گئی ہے انہی میں سے جناب قمرعباس اعربی الہمدانی ہیں کہ جن کی کتاب المشجر کے لئے یہ مقدمہ سپر وقر طاس کیا جارہا ہے موصوف اس سے پہلے یہی کتاب دوسرے نام سے طبع کروا بچکے ہیں پہلا ایڈیٹن میری نظر سے گزراد کھر خوشگوار جیرت اور خوشی ہوئی کہ پاکستان میں کسی نے نسب پر کتاب کھی اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہندی مصادر کو بلکہ قدیم عربی مصادر کو بھی زیر بحث لا یا گیا سادات ہمدانیہ اعرجیہ کے نسب پر اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کام نہ کیا تھا جس طرح کہ موصوف نے کیا اور امید ہے کہ موصوف آیندہ بھی انساب سادات پر مفیداور تحقیق کتب پیش کرتے رہیں گئے۔

السيّد ابوز هراء فداحسين موسوى مظفراً بادى امين العام نقابة السادات الاشراف پا کستان ۱۳۰۰ پريل ۲۰۱۴ء

# بيش لفظ

قارئین اللّٰدیاک کی کرم نوازی ہے علم الانساب میں میری دوسری کتاب جس کا نام کتاب کمثجر من اولا دحسین الاصغرفی انفصیل انساب السادات کیجسینی معه تاریخ سادات ہمدانیہ ہے۔ میں نے مزیر حقیق کی اورامام زادہ حسین الاصغری اولا دیر کافی کچھ نیااضافہ بھی کتاب کیا۔سب سے پہلے یہ بات زیر بحث لانا جاہتا ہوں کے علم نسب میں پشتوں کے حساب سے حسین الاصغر کی اولا دکس طرح جارہی ہے۔ آج دنیا میں جہاں جہاں امام زادہ حسین الاصغر بن امام زین العابدینؑ کی اولا دموجود ہے۔انہوں نے اپنے شجرے تر تیب دیئے ہوئے ہیں۔گر پھربھی ان میں پشتوں کی کمی یازیاد تی کافرق ضروریا پاجا تا ہے۔جوعلا قائی ماحول، ثقافت علم،اورمعاشی وجوہات کی وجہ ہے ممکن ہے۔بعض علاقوں میں جلد شادی کارواج ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی شادی 18 سال میں ہوئی اور 19 میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ تب اگراس کے بیٹے کی بھی 18 سال میں شادی ہوئی تو اول فرد 38 سال میں دادااور 46 یا 47 سال میں بردادابن جائے گا۔اییا آج کے دور میں کم ہے۔ کیونکہ معاثی نظام اسطرح کا ہے کہ بڑھنے لکھنے کے بعدنو کری اور پھرشادی تک لڑ کے کی عمر 32 یا 34 سال تک ہوجاتی ہے۔ بعض جگہ جہاں لوگ معاشی طور پر اسودہ ہیں وہاں پر بھی شادی 24 یا 25 سال میں ہوتی ہے۔ مگر سابقہ زمانہ میں یعنی 1700 سے1950 تک اوراس پہلے جلد شادی کرنے کارواج ہی تھا۔ مٰہ ہی طور پر بھی شادی جلد کرنے کے احکام ہیں۔ایسی صورت میں پشتوں کے زیادہ ہونے کا احتمال ہے۔ دوسری صورت ثقافت کی ہے۔ کچھلوگ اپنی خاندانی ثقافت کے طور پر بچوں کی شادیاں جلد کر دیتے ہیں۔ تا کہ وہ برائی کی جانب راغب نہ ہوسکیس اور پھران کے بچوں کی شادیاں بھی جلد ہو جاتی ہیں۔اسطرح بڑے بیٹے کی اولا دجلد بڑھ جاتی ہے۔اورنسل زیادہ لمبی ہوتی ہے۔اسی طرح بعض جگہوں پرشادیاں تاخیر سے ہوتی ہیں اوراولا دبھی تاخیر سے ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے ایک ہی نسل کی پشتیں کم یازیادہ ہوسکتی ہیں۔مسٹر جارج اپنی کتاب ہسٹری آف دی فیلی میں لکھنا ہے۔ایک صدی میں یانچ پشتیں ہوسکتی ہیں اوراییاممکن بھی ہے۔اب امام زادہ حسین الاصغری اولا دکا جائزہ لے سکتے ہیں۔امام زادہ حسین الاصغر سے کیکرہم ہمدانی اور دوسرے سادات تک پشتیں 45،44،43 ہوتی ہیں۔جبکہ بیان کے یٹے عبیداللّٰدالاعرج کے ہیں۔امام زادہ حسین الاصغر کے دوسرے بیٹے حسن الد کہ کی اولا دیے پشتیں 37،36،35، بنتی ہیں۔جو کہ سادات مرعشیہ ایران میں مقیم ہیں۔اسی طرح علی بن حسین الاصغر کی اولا دجو ہندوستان میں ان کی پشتیں بھی 43،42 ، بنتی ہیں ۔عبیداللّٰدالاعرج کے بیٹے جعفرالحجہ سے ہمدانی سادات کا نسب ملتا ہے ۔ان کے بڑے بیٹے ابومحمد الحسن کی اولا د جو که مدینه،مصراورعراق میں آباد ہے کی بھی اوسط پشتیں 42سے 45 ہیں۔اب ہم ہمدانیوں میں علی گڑھ کی سادات کا جائز ہ لیتے ہیں۔جن کی پشتی سیدعزیز الدین حسین کے شجرے تک44 بنتی ہیں۔ان میں بعض افراد کے شجر کے مکمل دستیاب نہ ہو سکے۔ تا ہم 38 سے 44 تک ان کے شجروں کی پشتیں ہیں۔ پھرعبداللہ العقیمی بن حسین الاصغر کی اولا د سےابران میں سادات میگون کی اوسط پشتیں 41 ہیں۔ تاہم سادات ہمدانیہ جوجعفر المحہ کے چھوٹے بیٹے حسین کی اولا د سے ہیں اوران کے بڑے بیٹے حسن کی اولا د جو مدینہ میں ہے کی پشتیں متفق ہیں۔بعض نسابین کے نزدیک 46یا 47 پشتیں مقبول ہیں۔اور کم سے کم 30اور 31 تا ہم بعض حضرات 49اور 50 کے قائل بھی ہیں۔سادات ہمدانیہآ زادکشمیر کی اوسط پشتیں 42،41 ہیں اور سا دات ہمدانیہ تقبوضہ کشمیر کی اوسط پشتیں 35سے 37 ہیں ۔اب ہم سا دات ہمدانیہ جوشاہ بلاول کی اولا دہیں کا جائزہ لیتے ہیں۔شاہ بلاول بر تحقیق کرنے والے سیدعبدالرحمان ہمدانی المعروف رضاشاہ کے مطابق آپ1715 میں انتقال فرما گئے۔ جوتواریخ سے ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے بوتے بھی شادی شدہ تھاورصا حباولا دیتھے۔اس حساب سے آپ کے انتقال سے اب تک تین صدیاں بنتی ہیں۔الیی صورت میں آپ کی اولا دمیں زیادہ سے زیادہ 13 یا 14 پشتیں ہونی چاہیں۔فی زمانہ کے صاب سے آپ مولاعلیٰ کی 33ویں پشت میں سے تھے۔اس سے زیادہ پشتوں کا ہونا درست ٹابت نہیں ہوتا۔بعض جگہ سادات نے شجرے نقل کرنے میں بھی پثتوں کاغلطی سےاضا فہ کر دیا ہے۔ جونقل درنقل اب بھی ویسے ہی ہے۔ پاکستان و ہند میں بھی پثتوں کاغلطی سےاضا فہ کر دیا ہے۔ جونقل درنقل اب بھی ویسے ہی ہے۔ پاکستان و ہند میں علم الانساب کامستقل کوئی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے بیرمسائل پیدا ہوگئے ہیں۔ابعلم الانساب کی ان اضافی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جواس بار ہماری تحقیق میں رہیں۔کتاب کمعقبین ازسیدیجیٰ نسابہ۔منتقلہ الطالبیہ از ابن سیدقاسم الرسی شجرہ طيبيها زسيد فاضل الموسوى الصفوى \_منابل الضرب ازسيد جعفرالاعرجي \_المعقبون ازسيدمهدي رحائي \_صحاح الاعقاب ازسيدنبيل الاعرجي \_تهذيب الانساب ازشيخ شرف العبيدلي ورودسادات درافغانستان ازمروج بلخابي ينسب نامه سادات جلاليه بهدانيها زسيدمكرم حسين مجتهد ياشجارالكمال ازسيد كمال الدين حسين بهداني بالروض والمطارب اب میری سادات عظام سے گزارش ہے کہاپنی بیٹیوں کی شادیاں سادات خاندانوں میں ہی کریں اوراس طاغوتی دور میں اپنے اسلاف کی روایات کو محفوظ رکھیں۔

واسلام السابه المحقق سيدالشريف قمرعباس الاعرجی الهمد انی نقيب سادات الاشرف پاکستان

| 1       | شجرەنىب، مۇلف<br>شجرەنىب مۇلف                          |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 6       | اولا دامير الموننين على ابن ا بي طالبً                 |
| 9       | اولا دسيدالشبهد اءامام حسين ت                          |
| 10      | اولا دامام زين العابد ين ت                             |
| 14      | اولا دامام زاده حسين الاصغر                            |
| 14      | اولا دسليمان بن حسين الاصغر                            |
| 17114   | اولا دحسن بن حسين الاصغر                               |
| 20118   | اولا دعبدالله العقيقي بن حسين الاصغر                   |
| 24121   | اولا دعلی بن حسین الاصغر                               |
| 26      | اولا دعبيداللَّدالاعرج بن حسين الاصغر                  |
| 35t 27  | اولا دعلى الصالح بن عبيدالله الاعرج                    |
| 36      | اولا ومحمد الجواني بن عبيدالله الاعرج                  |
| 38:37   | اولا دحمز فتنكس الوصيبه بن عبيدالله الاعرج             |
| 39      | اولا دجعفرالحجه بن عبيدالله الاعرج                     |
| 48140   | اولا دابومجمه الحسن بن جعفرالحجبه                      |
| 49      | اولا داباعبدالله الحسين بن جعفر الحجبه                 |
| 52      | اولا دا بوالعباس څمداول بن الوالقاسم میرعلی جلا آبا دی |
| 70053   | اولا دسیدتاج المدین ہمرانی بن سیدحسن گنسینی            |
| 73171   | اولا دسیداحمد شاه بن کرم شاه                           |
| 77174   | تذكره سرزيين بمدان                                     |
| 83178   | تذکره میرسیوعلی ہمدانی                                 |
| 85      | اولا دميرسيدعلي بمداني بن سيدشهاب الدين                |
| 90185   | اولا دسيدشاه مجمد جعفربن نورالدين كمال                 |
| 98192   | اولا دسيد كمال الدين حسين بن سيداحمد <i>بهمد</i> اني   |
| 112:100 | تذكره سيداحمه بهمداني المعروف شاه سلطان بلاول          |
| 114     | اولا دسيداحمه بهمدانى المعروف شاه سلطان بلاول          |
| 1400115 | اولا دسیدا براتیم جمدانی بن شاه سلطان بلاول            |
| 152:141 | اولا دسيد قطب المدين بن شاه سلطان بلاول                |
| 172:153 | اولا دسيدشهاب المدين بن شاه سلطان بلاول                |
| 188 173 | اولا دشاه اسحاق نوری بن شاه سلطان بلاول                |
| 210 189 | اولا دشاه عبدالله بن شاه سلطان بلاول                   |
| 2190214 | حواثي وحواله جات                                       |
|         |                                                        |

# شجره نسب مؤلف

| (3)سيد فضل حسين شاه بن                                  | (2)سيداظهرحسين شاهسيني الصمد اني بن                      | (1)سيد قمر عباس شاه الاعرجي الهمد اني بن    |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| (6)غوڭ زمان باواسىيىتى گل <sup>ىس</sup> ن شاەھىمدانى بن | (5) پیرسید حیدرشاه سر کاربن                              | (4) پیرسی <i>د څد</i> شاه سادس بن           |  |
| (9)سيدشاه عبدالحادي بن                                  | (8)سيدشاه عبدالله ثانی بن                                | (7)سیدانورشاه همدانی بن                     |  |
| (12)سيدشاه اساعيل همدانی بن                             | (11)سيد يخي سلطان احمد شاه بلاول نوري بن                 | (10)سيدشاه عبدالله همدانی بن                |  |
| (15)سيدشاه فتح الله همدانی بن                           | (14)سيدشاه نوراللەھىمدانى بن                             | (13)سيدشاه زبيرهمدانی بن                    |  |
| (18)سيد جمال الدين حسين بن                              | (17)سيدشاه محمود همدانی بن                               | (16)سيدشاه حسين طمدانی بن                   |  |
| (21)سيدنورالدين كمال بن                                 | (20)سيداحمه كبيرالدين بن                                 | (19)سيدعلى المعروف ميرسياه پوش بن           |  |
| (24)میرسی <i>د څه هم</i> دانی بن                        | (23)میرسیدحسن همدانی بن                                  | (22)سيدشاه احمد قبال بن                     |  |
|                                                         | (25) قطب الاقطاب ميرسيدعلي همد اني المعروف شاه همد ان بن |                                             |  |
| (28)میرسیدعلی الا کبرالوندی بن                          | (27)میرسید محمدالبا قرحسینی بن                           | (26)سىدىثادامىرشهابالدىن سياە بزاش بن       |  |
| (31)مىرسىد محرمحتِ الله بن                              | (30)میرسیدڅه شرفالدین بن                                 | (29)ميرسيد يوسف الحسيني بن                  |  |
| (34)میرسید محمداول جلاآبادی بن                          | (33)میرسیدعبدالله بخی بن                                 | (32)ابوا لكامل ميرسيد جعفر بلخي بن          |  |
| (37)اباعبدالله التحسين بن                               | (36) ابوعلى حسن الاميرين                                 | (35) ابوالقاسم ميرسيدعلى جلاآ بادى بن       |  |
| (40) امام ذاده اباعبدالله حسين الاصغربن                 | (39)امام ذادهابوعلى عبيدالله الاعرج بن                   | (38)امام ذاده جعفرالحجة بن                  |  |
| (43) امير المومنين على ابن ابي طالب ملياللام            | (42) سيدالشهد اءامام حسين ملياليام بن                    | (41)امام على زين العابدين السجا دمايالام بن |  |

# بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد للدرب العالمين، تعريف اورستائيش كے لائق وہ ذات برتر ہے جس نے انسان جيسى بے ذكر مخلوق كو پيدا كيا۔ اس كو بولنا، سننا اور ديكيفا سكھايا۔ اس كو علم ديا، تا كہ اس كے تعليم وتر بيت كے ليے انبيائے كرام پيم الله كومعبوث فر ما يا اور انسان كى پېچان كے ليے اس كے قبائل بنائے تا كہ وہ پېچانا جائے۔ اللہ نے روئے زمين پرتمام بنى آدم سيام ميں سے ابرا جيم غليل الله عيال ميں اولا دكومتن فر ما يا ، جيسا كہ اس كا ذكر قر آن پاك ميں بھى ہے: "ابرا جيم نے خالق سے عرض كى كہ ميرى ذريت اور اولا دكومجى ايسا ہى بنادے اللہ نے فر ما يا ميراعبد ہے تيرے ان فر زندوں كونہ پنچ گاجو ظالم ہوں گے۔ "ليخى الله تعالى حضرت "ابر جيم سيالام نے خطاب كرتا ہے اور احسان كے طور پر فر ما تا ہے كہ ميں نے تخفی خلائق كا امام اور پيشواء بنايا تب حضرت ابر جيم سيالام كو بنى ابرا جيم ميں سے منتخب ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے كہ اللہ نے بنى نوع انسان ميں سے اولا دابر جيم كومت كي اور ان كوفضيات بخشى اس كے بعد اللہ نے اولا داسما عيل عليہ السلام كو بنى ابرا جيم ميں سے منتخب كيا اور دوسروں پر فضيلت بخشى۔

واثله بن اسقع سے مروی ہے کہرسول اللہ سی شعبہ رار بلر نے فر مایا: ''اللہ نے اولا داساعیل سیاسام میں سے بنی کنانہ کومنتخب فر مایا اور بنی کہنا نہ میں سے قریش کومنتخب فر مایا اور قریش میں سے بخصے''(1) یعنی بنی ہاشم کو تمام اولا داساعیل سیاسام پر برتری دی گئی اور بنی ہاشم میں سے مجھے۔''(1) یعنی بنی ہاشم کو تمام اولا داساعیل سیاسام پر برتری دی گئی اور بنی ہاشم میں رسول اللہ سی شعبہ راز برائی میں سے بنی فاطمہ سی اللہ میں سے بنی فاطمہ سی اللہ میں سے بنی فاطمہ سی اللہ میں ہوئی کیونکہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ میں سے بنی فاطمہ سی سی بیا اوقیامت سے جاری رہے گی اور اس نسل کو اللہ نے تمام بنی نوع انسان میں عزت اور بزرگی عطاکی ۔رسول اللہ سی شعبہ راز برائی عطاکی ۔رسول اللہ سی سے بہتر اور افضل ہے۔

مطب بن ابی وداعة سے مردی ہے کہ جناب رسول الله سی الله علی الله علی الله بی مجھ کو افضل مطب بن ابی وداعة سے مردی ہے کہ جناب رسول الله سی الله الله علی الله بی مجھ کو الله علی میں رکھا۔ الغرض میں بلی اظ خاندان تم سب سے بہتر ہوں اور بلی اظ قبیلے کے تم سب سے بہتر ہوں اور بلی اظ قبیلے کے تم سب سے بہتر ہوں اور الله طلب کے بہتر ہوں اور بلی الله سی الله الله سی سی الله ا

میسادات رسول ساشده برتریا کے رشته داراور قرابت دار ہیں مجی الدین ابن العربی تغییر ابن العربی جلد دوم صفحه نمبر 432 میں آل مجمع علیه السلام کا تعین کرتے ہوئے کھا ہے کہ رسول الله ساشده برترام سے پوچھا گیا کہ آپ ساشده برترام نے قربایا:''دوعلی ، فاطمہ ، حسن اور الله ساشده برتا ہے ہو چھا گیا کہ آپ ساشده برترام ہوایۃ الخو کے صفحه نمبر 10 میں ہے:'' آل دوقتم پر ہے جسی اور نسبی اور درود شریف میں آل نبی ہے جو ہمارے اور نبی ساشدہ تربیات کو الله می شرح ہدایۃ الخو کے صفحه نمبر 10 میں ہے:'' آل دوقتم پر ہے جسی اور نسبی اور درود شریف میں آل نبی ہے جو ہمارے اور نبی ساشدہ برتان وسیلہ ہے۔'' (12) اسی لیے سادات بنی فاطمہ الزبر ہ سلام الله علیہ پرصد قدح ام ہے اور اس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے:''سیدوہ ہے جس پر روز قیامت تک صدقہ حرام ہے۔'' (13) ایک اور جگہ پربیان ہے:''دعفرت امام حسین میں اور ان کی اولا دے لیے سیادت مخصوص ہے ان کی اولا دسے مرد ہوں یا عورت ہوں وہ قیامت تک سیدر ہے گا اور ساری کا نئات پر ان کی تعظیم ہمیشہ کے لیے واجب ہے۔'' (13)

رسول الله سائد باریم نے فرمایا: ''حسن اور حسین دونوں میر سے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں ۔اے الله میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو جھی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو جھی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو جوان کے ساتھ محبت رکھتاں میں ہیں ہوں کو جسین اہل جنت کے الله سائد بیا ہوں تو اللہ ہے ہمراہ سب سے پہلے میر سے باس ور جوان الله سائد بیا ہوں تو اللہ ہے ہمراہ سب سے پہلے میر سے باس ور بیان الله ہوں الله سائد بیان اور حسین اہل جنت کے سرد اراور کمیں میں اور بیا ہے: ''دوحت اور حسین اہل جنت کے سرد اراور کمیں ہوں اور میں ہوں کو بیا کہ ما جاء کو مِن الْعِلْم فَقُلُ تَعَالُواُ اَنَدُعُ اَبُنَاءَ کُو اُلِنَاءًا کُومُ وَلِسَاءً کُمُ وَالْفُسَنَا وَالْفُسَدُمُ لَمَّ بَنَعُولُ فَلَمُعُولُ مِن بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلِي الله کی الله و میں ہوا ہوں والله سائد بیا وردوس کے پہلو میں امام حسین میاسہ کولیا آگے جنا بیا کی ماللہ وجو تھے وقت ایک پہلو میں اللہ سائد بیاد کی والمال الله سائد بیادہ کی وقت ایک پہلو میں امام حسین میں ہو ہوا کہ اللہ سائد بیاد ہوں الله سائد ہوں میں ہوں کو ہو ہو سائد والله کے مردول الله سائد ہوں میں ہوں الله سائد ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں الله سائد ہوں کہ ہوں کہ اللہ ہوں میں ہوں کولیا وردوس کے سائد وحسین میں ہوں کہ میں ہوں کے ''دوہ بھت ہوں کے کہ وحسین میں ہوں کہ میں ہوں کو ہون کے کہ مول کے کہ وضی میں کہ میں ہوں کہ وہ ہوں کہ میں کہ ہون کہ میں کہ انہ ہو کے میں اسائل کے میں کہ میں کہ ہون کہ میں کہ ہونوں کے میں کہ ہونوں کو میں کہ وہ ہونو

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل اللہ سل ایک قر آن جوآ سان سے زمین تک ایک بھیل ہوئی رسی ہے اور دوسری میر میں اہلیت بید دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدانہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس وار دہوں گی۔' (25) ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں جواہلیت کی شان میں بیان کی گئیں جن کواہل اسلام نے اپنی معتبر کتابوں میں نقل کیا ہے

# تاريخ علم الانساب

# مندرجہ ذیل کتابوں کے مطالعہ کے بعد کتاب ہذا کھی گئی

- (1) كتاب سر الانساب العلويه:علامهالنسابية إلى نصرتهل بن عبدالله بن داؤد بن سليمان بن ابان بن عبدالله بخارى -التوفى بعد سن 341 جرى نجف الاشرف
- (2) كتساب منتبقيلة السطبالبييه :علامه نسابهالشريف ابي اساعيل سيدالقاسم الرسي بن ابر بيم طباطبابن اساعيل الديباج بن ابرا بيم الخمر بن حسن المثنى ابن امام حسن مد الله ح5 صدى ججرى غرى شريف
- (3) كتساب الشهرمة السمب الركمة في السنساب الطالبية:علامه الم فخر الدين الرازي صاحب تفيير الكبير مكتبه جامع السلطان احمد الثالث في استبول -التوفي سن 606 ججري
- (4) كتاب الحجة على الذاهب الى تكفير ابى طالب تاليف النسابه الجليل سيرش الدين على فخار بن معد الموسوى المتوفى سن 630 بجرى النجف الاشرف (5) كتباب غياية الاختصار في البيوتات العلويه المحفوظة من الغبار تاليف علامة نسابه الشريف تاح الدين بن محمد بن حمزه بن زهره الحسين الحلمي المتوفى بعد سن 753 بجرى
- (6) كتاب عمدة الطالب الكبرى:للنسابة الشهير في الآفاق سيد جمال الدين احد بن على بن الحسين بن عنبة الحسنى الشهير با بن عنبة ـ التوفى 828 ججرى نسخةم، ايران (7) كتاب عمدة الطالب الوسطى اللنسابة الشهير في الآفاق سيد جمال الدين احد بن على بن الحسين بن عنبة الحسنى الشهير با بن عنبة ـ التوفى 828 ججرى نسخةم، ايران
- (8) كتاب عمدة الطالب الصغرى للنسابة الشهير في الآفاق سيد جمال الدين احمد بن على بن الحسين بن عنبة الحسني الشهير بابن عنبة -التوفي 828 مهجري نسخة م، ايران
- (9) كتاب المشحر الكشاف الأصول السادة الأشرف: بحرالانساب علامه نسابة ليل سيرمجه بن احمد بن عميد الدين على الحسين انجني -المتوفى دسويس صدى بهجرى ( طبع مصر من 1356)
  - (10) كتاب سراج الانساب در زبان فارسى: علامه النسابه سيراحد بن محربن عبدالرحن كيا گيلاني مذن نجف الاشرف التوفي دسوي صدى ججرى
- (11) كتاب تحفة الازحار و زلال الانهار في نسب ابناء الائمة الاطهار :علامه سيدضامن بن شدقم بن على بن سيد حسن النقيب بن على بن حسن بن على بن شن تم التعبيد لل التوفى كيار بويس صدى بجرى نسخة فم البريري شهاب الدين نجفى موشى \_
- (12) كتاب شجرة الاولياء في تواريخ الانبياء الى خاتمهم والاوصياء الى قائم مشجراً :علامدنيابه سيداحمد بن محمد الاردكاني يزدي-ن تاليف كتاب شجري نسخة محفوظات فم نجفي عشي
- (13) كتساب الاسساس الانسساب النساس: تاليف سيد جعفرالاعرجى الحسيني البغدادي بطباعت اول 1428 ہجری نسخة تم كتاب خانه نجفی محرثی اور مکتبه البوسعيدة الوثا نقية عامه نجف الاشرف محفوظ ہے
  - (14) كتاب مناهل الضرب في الانساب العرب:علامة نساب سيرجعفر الاعرجي الحسيني البغد إدى ـ المتوفى چود موي صدى ججرى
    - (15) كتاب منية الراغبين في طبقات النسابين:علامة نسابة سيرعبد الرزاق آل كمونه الحيين النجى المتوفى 1390 بجرى
      - (16) كتاب مشاهد العترة الطاهرة بيروت: سيرعبدالزاق آل كمونه الحسيني انجي \_المتوفى 1390 بجرى
        - (17)طبقات النسابين:علامة نسابه سيرشهاب الدين نجفي مرشي \_
      - (18) كتاب سالار عجم: مؤلف سيرعبد الرحمن همد اني بن سير محمد اني ـ طباعت دوم جنور 1990 عيسوى
        - (19) انساب الطالبين: مؤلف ۋاكىرْ عبدالجواد 1379-1307 بجرى

اس کےعلاوہ بھی چند کتابوں کاغور سےمطالعہ کیا گیا ہے۔ جن میں کنز الانساب، ریاض الانساب، کنز السادات، گلز ارشس اور چنددوسری کتا ہیں شامل ہیں جن میں سادات عابدیہ، حسینیہ الاعرجیہ السمید انبیکا تذکرہ موجود ہے۔

# أ قائے نامداررسول الله حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم

رسول الندس الله سال ملید الدیم و جہاں کے سر دارسر ورکو نین مجوب رب الممشر قین والمغر بین ہیں اللہ نے آپ سال شدید الدیم کی شان میں فر مایا: ''اورآپ سال شدید الدیم کا ما نہیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔'' آپ سل شدید الدیم اور المبیت علیہ السلام تمام مخلوق کی پیدائش سے قبل اللہ کی نقذ ایس اور تبیع میں مصروف تھے۔ آ وم عباسا ہے لے کوعیسی عباسا ہتک تمام انہیا کے کرام کی بعث آپ سل شدید الدیم کی جو ہے تھی اور اللہ نے آپ سل شدید اللہ میں شدید اللہ کی اللہ کی نقذ ایس انہیا ئے کرام سے بڑھ کر ہے اور آپ سل شدید الدیم نے خوو فر مایا: ''ہم سب سے آخر ہیں اور سب سے پہلے ہیں۔' (13) اور حضر سے الس شدید اللہ سل شدید اللہ میں اللہ میں شدید اللہ میں سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں شدید اللہ میں شدید اللہ میں شدید اللہ میں اللہ میں اللہ میں داخل نہ ہوگی تھی کہ بہ وہ وہ سے کے لیے آپ سل شدید اللہ میں شدید اللہ میں اللہ میں داخل نہ ہوگی تھی کہ بہ وہ وہ میں ہو ہوگی گئی ہیں کہ اللہ میں میں میں میں ہو سے جاپ سل شدید اللہ میں میں خوالے کے اس سل میں میں میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں شدید میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں شدید میں اللہ میں شدید میں اللہ میں شدید میں اللہ میں ا

یہ آپ سارہ دیارہ کا نسب شریف ہے اور بہتمام افراد خداپرست سے حتی کہ رسول اللہ سارہ دیارہ کے نے اپنے دادا کے متعلق فرمایا نیز جناب امیر الموثین میں میں جاری فرمایا: ' دھنرے عبد المطلب نے بالیوں کی تیویاں بیٹوں پر جرام کے خواور اللہ نے ان کواسلام میں جاری فرمایا۔ (1) عبدالمطلب نے بالیوں کی تیویاں بیٹوں پر جرام کے دیا کی اللہ نے اس کے موافق آیت ناز لکر دی ' جن عورت کو سے تہمارے بابیوں نے تکام کہ کیا ہے تمان سے نکاح مت کرو۔ ' (2) عبدالمطلب نے بابی سے کوئی مال پایا تو دیا ہوں کے معدر نکالا اورا سے راہ خدا میں نصد بی کیا کہ اللہ نے تھی اور اس کے موافق آیت ناز لکر دی ' دیا ہوں کہ کہ اور کہ کیا گیا ہوں کہ کہ مقاور اس کے موافق آیت ناز لکر دی تھی ہوں کے اس کے معاور کردی ہوں ان تم تغیمت میں پاؤلس کے مواد اس کے مول کا ہوں کہ کہ مقاور اس کے مواد کی مقرر کئے اس میں مواد کی تعداد کی مقرر نہ تھی عبدالمطلب نے مواد کہ مقرر کئے اور اللہ نے اس کو اسلام میں جاری فرمایا۔ ' ووراس کے علاوہ ایک اور دیے جوامیر فرمایا۔ ' ووراس کے مواد ہوں کے اس کو اس کے مواد کہ مقرر کئے اور اللہ نے اس کو نہ کو ایسان کی مواد کی تعداد کی مول کے اس کے مواد ہوں کے دوراس کے مواد ہوں کہ ہوں کو اس کے مواد ہوں کہ ہوں کو کھو وائح الحملاب کی جروی کرد تھے اور کو کھو وائح الحملاب کی جروی کرد تھے کہ اس کو کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ کہ کہ ہوں کہ

رسول الله سل شعبه الدبه کونیت ابوالقاسم ہے اور آپ سل شعبه الدبه کی گیارہ از واج مطہرات تھیں گر دنیا میں آپ سل شعبه الدبه کی اولا دحضرت خدیجه بنت خویلد میدارہ ہی اولا دکل مطہرات تھیں گر دنیا میں آپ سل شعبه الدبه کوثر عطافر مایا یعنی کثرت اولا دکا سلسله چلا اور الجمد الله الله پاک نے آپ سل شعبه الدبه کوثر عطافر مایا یعنی کثرت اولا دک سلسله چلا اور الجمد الله الله پاک نے آپ سل شعبه الدبه کوثر عطافر مایا یعنی کثرت اولا دک سلسله چلا اور الجمد الله الله پاک نے آپ سل شعبه الدبه کوثر عطافر مایا یعنی کثرت اولا دک سلسل کوساری وساری رہے بشارت دی۔ آپ سل شعبه الدبه نے جمرت کے دسویں سال 63 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے پر دہ کیا۔

#### اميرالمونين حضرت امام على عليه السلام

حضرت علی سیاسام 13 رجب المرجب 30 عام الفیل بروزجمعة المبارک کعبہ کے اندر متولدہوئ آپ کی والدہ فی فی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں اور آپ سیاسام کے والدحضرت ابوطالب سیاسام بن عبد الممطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھے۔ آپ سیاسام کی کنیت ابوالحسن تھی آپ سیاسام سی اللہ سیاسام بن عبد الممطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھے۔ آپ سیاسام کے بارے میں آپ سیاسام سی شیار تام کے بیر بزرگوار بھی ہیں ۔ آپ سیاسام کے بارے میں آپ سیاسام سی مارٹ والے بھی ہیں ، حسنین کر میمین سیاسام کے بیر بزرگوار بھی ہیں ۔ آپ سیاسام کے بارے میں آپ میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے۔'' آپ سیاسام نے ہی عمروا بن عبدودکو خندتی میں ، حارث اور مرحب کو خیبر میں واصل جہنم کیا۔ جو شیان اسلام میں آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ آپ سیاسام کی نہیں ہے۔ آپ سیاسام کی نہیں ہے۔ آپ سیاسام کی پرورش خودرسول اللہ سیاسام بیں کونہیں ملی اور آپ سیاسام نے تمام زندگی رضائے اللی میں گزار دی۔ آپ سیاسام کی عبدالرحمٰن ابن کم مرادی کی ضرب سے زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو شہید ہوگئے۔ آپ سیاسام کی مرارا قدس نجف الاشرف عراق میں مرجح الخلائق ہے۔ آپ سیاسام کی بی فاطمہ الز ہر میں اسام کی پرودہ داری کے بعد بھی عقد فر مائے جن سے اولا دیکی اور تعییل درج ہے: مارارا قدس نجف الاشرف عراق میں مرجح الخلائق ہے۔ آپ سیاسام نے بی فی فاطمہ الز ہر میں اسام کی پرودہ داری کے بعد بھی عقد فر مائے جن سے اولا دیکی اور تعییل درج ہے:

- (1) **اولا داز بي بي فاطمه الزبره** مدياسية: امام حسين، بي بي زينب، بي بي ام كلثوم، شنراده محسن (شهبير) مدياسام
- (2) اولا دازام البنين مياسام بنت حترام بن خالد بن جعفر بن ربيج كلا بي: ابغضل العباس مياسام، عبدالله، عثمان ، جعفر
  - (3) اولا دازاساء بنت عميس: يحيل
  - (4)اولادازام حبيبه بنت ربيح الثعلبيه : بي بي رقيه
  - (5) اولا داز حوربنت الى الحاص بن ربيع: ام جعفر، رملة الصغرى، ام كلثؤم صغرى، زينب صغرى، امامة ، جمانه
  - (6) اولا دازخوله بنت جعفر بن قيس بن مسلمه بن نوع الحنفيه عون مجمدالا كبر (مجد حنفيه ) مجمدالا وسط مجمدالا صغر
    - (7)اولا دازاحد بنت امراؤ كقيس بن عول كلاميه: عمر الاطرف
    - (8) اولا دازلیلی بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن رتقی المخینه : ابوبكر، عبیدالله
    - (9) اولا دازام سعيد بنت عروة بن مسعود القيفي : ام الحسن ، ام الحسين ، ام الكرم ، ام باني (40)

#### سيدة النساءالعالمين حضرت بي بي فاطمه الزهره سلام الته عليها

آپ میاسام کی ولادت 20 جمادی الثانی بعث نبوی کے پانچویں سال مکہ معظمہ میں ہوئی آپ میاسام کی والدہ بی بی خدیج الکبر کی میاسام کے باری میں رسول اللہ سالہ میں خدیج الکبر کی میاسام کی موروں کی سردار ہیں اور جنت میں بھی آپ جورتوں کی سردار ہیں۔'' آپ میاسام کی فضیلت اس فدرتھی کہ جب آپ میاسام سالہ میں میر خدی ہو ہا تھے تھے۔ قیامت تک آپ میاسام کی اولا دجاری وساری رہے گی اور سادات عظام صنین کر میمین میاسام کی اولا دو ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ آپ میاسام کی اولا دائی ہوں اللہ کے کہ اولا دہیں آئے کہ اولا دہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ آپ میاسام کی اولا دہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ آپ میاسام کی اولا دہیں اور تباہ میں کورہ فرمایا۔ آپ میاسام کی اولا دہیں۔ آپ میاسام کی اولا دہیں آئے کہ اولا دہیں آئے کہ اولا دہیں آئے کہ اولا دہیں ہے۔ آپ میاسام کی اولا دہیں آئے کہ اولا دہیں ہے۔ آپ میاسام کی اولا دہیں ہے۔ آپ میاسام کی اولا کے کہ اولا کہ جنت معلم اور اللہ تعالی نے تم سے میرا نکاح کیا تا کہ میں دنیا اور آخرت والا ہے۔ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ تعالی نے تم سے میرا نکاح کیا تا کہ میں دنیا اور آخرت میں تہم ہوں اور آئی اور کی دور کی دور کی تماری کی دور کی دور کی تا ہو۔ بست میرے لیے زیادہ تر اولی ہو۔ بست میرے لیے زیادہ تر اولی ہو۔ بست میرے لیے زیادہ تر اولی ہو۔ بست میرے کو تا میں دنیا اور توطرکرنا اور کھنا کررات کے وقت مجھوڈونی کرنا اور کسی کو خبر زید دینا میں تم کواللہ کے سپر دکرتی ہوں اور آئی اول دکوجو قیامت تک ہوگی سلام کرتی ہوں۔ دینا میں تم میرا کو تا میں کہ جو کوشل دینا اور کھنا کر رات کے وقت مجھوڈونی کرنا اور کھنا کی اول دکوجو قیامت تک ہوگی سلام کرتی ہوں۔ دینا میں تم میں اور کا تھا کے گا۔ ا

# امام حسن المجتبل عليه السلام

آپ سیاسام کی ولا دت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ سیاسام کی کنیت ابوجم، لقب مجتبیٰ ، والدہ بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ سیاسام اور والدعلی ابن ابی طالب سیاسام کی ولا دت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ سیاسام ہوتے آپ سیاسام کا دستر خوان انتاوسیع تھا کہ تمام غرباء آکر سیر ہوتے سے۔ مسافر ول ، پتیموں اور قید یوں کے لیے سائبان رحمت سے۔ آپ سیاسام کی عنایتوں کا سلسلہ بہت دراز تھا۔ آپ سیاسام کی شہادت 47 سال کی حیات مبارک میں جعدہ بنت اشعث کندی کے زہر دینے سے 28 صفر المظفر 50 ہجری کو ہوئی آپ کا مزارا قدس جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی اولا دمیں زید، حسن المثنی ، عمر ، عبد الرحمٰن ، حمز ہوتے قاسم ، ابو بکر ، اساعیل ، یعقوب ، حسین ، عبد اللہ ، بی بی فاطمہ ، طلحہ ، رقیہ اور امسلمی شامل ہیں۔ (40)

امام حسن کی اولاد میں سے دوبیٹوں کی اولاد مشہور ہے۔اول زید بن امام حسن اور دوسر ہے حسن المثنی ۔اول ہم زید بن امام حسن کی اولاد میں سے دوبیٹوں کی اولاد مشہور ہے۔اول زید بن امام حسن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ان کی والدہ ام الولد تھیں ۔حسن بن زید بن امام حسن کے سات بیٹے تھے۔اول قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن ۔ آپ کی والدہ ام سلمہ بنت حسن مثلث بن حسن ثنی بن امام حسن تھیں ۔ آپ کے تین بیٹے عبد الرجمان ، محمد اور حزہ محمد بن قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن کی والدہ ام سلمہ بنت حسن بن ابی عمر و بن رہیم و الدہ ام حسن بن وید بن امام حسن کی والدہ ام حسن بن ابی عمر و بن رہیم و الدہ ام حسن بن حسن بن زید بن امام حسن کی والدہ امامہ بنت عبیداللہ الاعر ج بن حسین الاصغر تھیں ۔ جبکہ جعفر کی والدہ ام حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن بن جعفر بن حسن بن خیرا مور کی والدہ ام القاسم بنت جعفر بن حسن مثلث بن حسن بن حسن بن علی اللہ الم حسن بن عبد اللہ الم حسن بن خیرا مولد حس بن دیرا مولد حس بن مولد حس بن دیرا مولد حس بن مولد حس بن دیرا مولد حس بن مولد حس بن مولد حس بن مولد علی مولد حس بن مولد حس بن مولد حس بن مولد علی مولد حس بن مولد علی مولد علی مو

امام حسن کے دوسر سے بیٹے حسن مثل تھے۔ جن کی والدہ حولہ بنت المنظور بن زبان بن سیار بن عمرو بن جابرالفذ اری ( 44 ) ۔ آپ کے پانچے بیٹے تھے۔ حسن مثلث ، عبداللہ المحسن ناتھی ما ہم المحسن مثل ہن امام حسن آتی بن امام حسن آتی بن امام حسن آتی بن امام حسن آتی کی والدہ ام حسن ناتھیں ۔ آپ کا ایک بیٹیا علی تھا ۔ علی کی والدہ ام حسن ناتھیں ۔ آپ کے دو بیٹے حسن اور حسین کی والدہ وزینب بنت عبداللہ بن حسن بن امام علی اور حسین نے عبداللہ بنت عامر بن عبداللہ بن جو جنگ فی کے نام سے مشہور ہے۔ دوئم عبداللہ المحسن من کی بن امام حسن آتی ہیں ۔ آپ کے دو بیٹے حسن اور حسین سے خسن اور حسین کی والدہ وزین المطلب بن امام علی اور حسین ۔ آپ کے خلاف خروج کی ام سے مشہور ہے۔ دوئم عبداللہ المحسن من کی بن امام حسن تقسیل ۔ آپ کی والدہ فاطمہ صغر کی بنت امام حسن تقسیل ۔ اور لیس اور سیلیمان کی والدہ عاتکہ بنت عبدالملک بن حارث بن خالد بن عاص بن ہشام بن اہم غیر وئی تھیں ۔ حسن ، عبداللہ اور سیلیمان کی والدہ ام ولد تقیل ۔ آپ کے والدہ ام ولد تقیل وراولا دمیں دو بیٹے عبداللہ اور حسن فاطمہ صغر کی بنت امام حسن تقیل بن امام حسن ۔ آپ کے تین بیٹے تھے علی ، اسحاق اور اسماعیل ۔ چہارم جعفر بن حسن آئی گی تپ کی والدہ ام ولد تھیں اور اولا دمیں دو بیٹے عبداللہ ورسیلیمان تھے۔ وسن کی والدہ ام ولد تھیں اور اولا دمیں دو بیٹے عبداللہ اور سیلیمان تھے۔

# حسنی سا دات جومنصور دوانقی کی عہد میں شہیر ہوئے

(1) ۔ محدنفس زکیہ بنعبداللہ محض بن حسن ثنی بن امام حسن بن علی مدینہ میں اور (2) ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن ثنی کوفیہ کی قریب خمری نامی علاقہ میں 145 ہجری کو

شہید ہوئے۔اس جنگ کی وجہ سے محمد نفس زکیہ کی اولا دکو بھی قتل کیا گیا۔ جن میں (3) علی بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض کو مصر میں قتل کیا (4) موسی الجون بن عبداللہ محض کو کابل میں قتل کیا اور بعض روایات میں ہے کہ سندھ میں قتل کیا۔ (6) حسن بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض کو کابل میں قتل کیا اور بعض روایات میں ہے کہ سندھ میں قتل کیا۔ (6) حسن بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض کو کیس میں قتل کیا گیا۔ (45)

# منصوری زمانے میں جن سادات حسن المثنی ابن امام حسن کو قید کیا اور قید میں شہید ہوگئے۔

(1) عبدالله محض بن حسن ثنی بن امام حسن بن امام علی (2) ابراہیم الغمر بن حسن ثنی بن امام حسن (ان کو زندہ وفن کر دیا گیا)۔ (3) حسن مثلث بن حسن ثنی بن امام حسن (زندان میں وفات پائی)(4) یعنی بن امام حسن (زندان میں وفات پائی)(5) یعقوب بن ابراہیم الغمر بن حسن ثنی بن امام حسن (زندان میں وفات پائی)(6) یعتموب بن حسن مثلث بن حسن بن حسن مثلث بن حسن بن حسن مثلث بن حسن بن مثلث بن حسن بن بن حسن بن

# عبدالله محض بن حسن مثنی بن امام حسن کے ساتھ جو قید ہوئے

(1) سلیمان بن داوُد بن حسن ثنی بن امام حسنٌ بن امام علیٌ ابن افی طالب(2) حسن بن جعفر بن حسن ثنی بن امام حسنٌ (3) اساعیل بن ابرا ہیم الغمر بن حسن بن امام حسنٌ (4) علی بن ابرا ہیم بن حسن ثنی بن امام حسنٌ (5) علی بن عباس بن حسن مثلث بن امام حسنٌ (46)

# ھادی بن مہدی بن منصور کے زمانے میں سا دات نے مقام فح پرخروج کیا اور درجہ ذیل شہید ہوئے

(1) حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن ثنی بن امام حسن بن امام علی ابن ابی طالب(2) سلیمان بن عبداللہ بن حسن ثنی بن امام حسن (3) عبداللہ بن اسحاق بن ابراہیم الغمر بن حسن ثنی بن امام حسن (4) حسن بن محمد فسن زکیہ بن عبداللہ بن حسن بن امام حسن (امان کی منادی کے بعد گرفتار ہوئے ۔ بعد میں موسی بن عیسی نے قبل کیا) (5) عبداللہ بن حسن بن علی اصغر بن امام زین العابد بن بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں ادر ایس بن عبداللہ محض فرار ہو کے مصر پنچے وہاں صالح بن منصور کے آزاد کر دہ غلام ضحاک جو محکمہ ڈاک کاافسر تھانے انہیں تیز رفتار گھوڑے پر ببیٹھا کر مغرب (مرائش) روانہ کر دیا۔ اور دوسرا بھائی کیجی بن عبداللہ محض فح سے نکل کر دیام چلے گئے۔

ابن طباطبامحر بن ابراہیم طباطبابن اساعیل بن ابراہیم الغمر بن حسن ثنی اور ابوالسر ایاسری بن منصور شیبانی نے مامون رشید کے خلاف خروج کیا اور شہید ہونے والے سادات

(1) حسن بن حسین بن زید شهید بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی ابن افی طالب قنطر قامیس کوفہ کے قریب شهید ہوئے۔(2) حسین بن اسحاق بن حسن بن زید بن امام حسن وقعت السوس میں قبل ہوئے۔(4) زید بن عبد اللہ بن حسن بن زید بن امام حسن وقعت السوس میں قبل ہوئے۔(4) زید بن عبد اللہ بن حسن بن نیلی الاصغر بن امام زین العابدین میں قبل ہوئے۔(6) علی بن عبد اللہ بن محمد بن علی الاصغر بن امام زین العابدین میں قبل ہوئے۔(6) علی بن عبد اللہ بن محمد بن علی الاصغر بن عام الله باہر بن امام زین العابدین ۔ مارون نا می شخص نے لوہے کاعمود ما را اور قبل ہوئے۔(47) بن جعفر بن عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ باہر بن امام زین العابدین ۔ مارون نا می شخص نے لوہے کاعمود ما را اور قبل ہوئے۔(47)

#### ہارون رشید کی قید میں شہید ہونے والے سا دات

امام موسیٰ کاظم بن جعفر بن محمد بن علی بن امام حسینٌ سندهی بن شا مک نے زہر دیا (2) بجیٰ بن عبداللہ محض بن حسن ثنیٰ ۔ بجیٰ جنگ کے نکل کر دیلم چلے گئے اور ہارون کےخلاف لشکر جمع کیا۔ ہارون نے امان دی اور سادات کوآزاد کرنے کا وعدہ کیا۔ بجیٰ جب جنگ سے باز آئے توان کوقید کر کے قبل کر دیا۔ (48)

# سيدالشهد اءامام عالى مقام حضرت حسين عليه السلام

آپ سیاسام کی ولا دت 3 شعبان 4 ججری کو مدینه منوره میں ہوئی۔ آپ سیاسام کی والدہ حضرت فاطمہ الزہر میاسام اور والد جناب حضرت علی سیاسام سے ، آپ سیاسام نے تمام حیات مبارک ترویج خدا پرتی میں گزاری اور حقانیت کی نصرت میں کر بلا میں اپنے عزیز وا قارب کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ سیاسام کی شہادت اور قربانی کو اللہ نے قرآن میں ذرخ العظیم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ سیاسام کا نقشہ بگاڑ نا چا ہا مگر آپ سیاساس العظیم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ سیاسام کا نقشہ بگاڑ نا چا ہا مگر آپ سیاساس کے سامنے سیسہ بلائی دیوار بن گئے اور آخروہ آپ سیاسام کا سیاسام کا نقشہ بگاڑ نا چا ہا مگر آپ سیاسام کا سیاسام کا سیاسام کا سیاسام کا سیاسام کی سیاسام کا سیاسام کی سیاسام کا سیاسام کی سیام کی سیاسام کی سیام کی سیاسام کی سیام کی سیاسام کی سیام کی سیاسام کی سیام

#### كربلاآل ابوطالب سے شہيد ہونے والے حضرات

(1) حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالبٌ (2) علی الا کبر بن امام علی (3) القاسم بن امام علی (4) عبد الله بن حسن بن امام علی (5) ابو بکر بن امام علی (6) عباس بن علی بن ابی طالبٌ جولشکر کے علمہ دار اور سقائے اہلیت سے ۔ (7) عبد الله بن علی بن ابی طالبٌ (8) جعفر بن ابی طالبٌ (9) عبد الله بن جعفر بن ابی طالبٌ (9) عبد الله بن جعفر بن ابی طالبٌ (9) عبد الله بن جعفر بن ابی طالبٌ (10) محمد بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالبٌ (11) عون الا کبر بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالبٌ (11) عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن

# امام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام

آپ بیاسام کی ولادت 15 جمادی الاول 38 ہجری کو ہوئی آپ بیاسام کی کنیت ابو مجمد اور لقب سجادتھا۔ آپ بیاسام کی عبادت کی وجہ سے آپ بیاسام کو سیدالساجدین اور زین اور زین العابدین کہتے ہیں۔ آپ بیاسام کی والدہ بی بی شہر بانو بنت برند جرد بن شہر ویہ بن ہر مز بن نوشیر وان عادل تھیں، جو کہ ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں ۔ آپ بیاسام کی کتاب صحیفہ کا ملہ عبادت گذاروں اور صالحین کے لیے بہترین کتاب ہے۔ آپ بیاسام نے ساری زندگی مشکلات اور مصائب میں گزار دی ۔ اپنے سامنے کر بلا کے سارے مناظر دیکھے۔ اپنے عزیز واقار ب شہید ہوتے دیکھے اور خاندان نبوت کو اسیری اور مظالم برداشت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ بیاسام ہولی کے ساتھ شام کے زندان میں قیدر ہے آپ گیارہ محرم کر بلا سے کوفہ روانہ ہوئے ۔ امام بیاسام نے 57 سال کی حیات مبارکہ میں 91 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ بیاسام کو ولید بن عبد الملک بن

مروان الاموی نے زہر دلوایا تھا۔ آپ بیاسا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ بیاسا، کی اولا دکے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جن میں سے چند قابل ذکر ہیں: امام کے پردہ کرنے کے بعدان کے فرزندوں میں امام محمد باقر میاسا، عبداللہ باہر، زید، عمرالاشرف، علی اور حسین الاصغرموجود تھے۔ (و4) دوسری روایت بیہ ہے آپ بیاسا، کے بیٹوں میں امام محمد باقر میاسا، عبداللہ باہر، حسین لاصغر، حسن، قاسم، حسین الا کبر، علی الاصغر، زید شہید، عمرالاشرف، سلیمان اور عبدالرحمٰن ہیں۔ (وور) آپ میاسا، کی اولا دان چیوفرزندان سے چلی

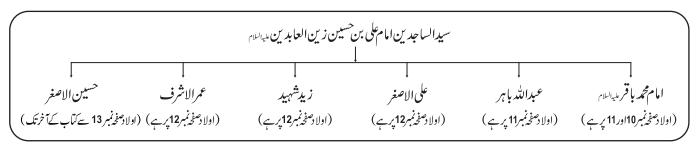

#### دفتر سادات العابدييه

ا مام محمد الباقر بن امام زین العابدین میں اسام: آپ میں اسام کی ولادت کیم رجب المرجب 57 ججری بمقام مدینه منوره ہوئی آپ میں امام کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن میں اسام محمد الباقر بن العابدین میں امام جعفر میں 114 ہجری کوز ہر دلوایا جس سے آپ کی شہادت ہوئی ۔ آپ میں اسام کے فرزندان میں امام جعفر الصادق میں اسام علی عبداللہ ، نریدا ورعبیداللہ ہیں ۔ (5) جبکہ آپ میں اولا دامام جعفر صادق میں اسام سے زیادہ مشہور ہے ۔ آپ میں ابام کنیت ابوجعفر تھی ۔

ا ما مجعفر الصادق بن اما م محمد الباقر مداسه، آپ مداسه کی ولا دت 17 رئیج الاول 83 ججری کو مدنیه منوره میس ہوئی ۔ آپ مداسه کی والده ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تخصیں ۔ آپ مداسه کا لقب صادق تھا۔ آپ مداسه کو محمد بند منوره میں ہوئی ۔ آپ مداسه بھی تخصیں ۔ آپ مداسه کا لقب صادق تھا۔ آپ مداسه کو محمد الدیبا کے متحمد اللہ بھی العربیضی ، اسماعیل ، محمد الدیباح ، اسحاق الموتمن جنت البقیع میں مدفن میں اور آپ مداسه کی عمر مبارک 65 برس ہے ۔ آپ مداسه کی اولا دمیں امام موئی کاظم مداسه ، عبد اللہ ، علی العربیضی ، اسماعیل ، محمد الدیباح ، اور اسحاق الموتمن کی اولا ددنیا میں موجود میں ۔

امام موسی کاظم بن امام جعفرالصادق میداری ولادت 7 صفر المظفر 128 ججری کومقام ابوه ، مدینه منوره میس بوئی ۔ آپ میداری کی والده جمیده بربریت سی ۔ آپ کو 55 سال کی عمر میس سندھی بن شام بعنی الدہ جمیده بربریت سی فن ہوئے جو کی عمر میس سندھی بن شام بک نیت ابوائحسن اور ابوابر بیم تھی ۔ آپ میدار میس فن ہوئے جو کہ عمر میس سندھی بن شام بکی نیت ابوائحسن اور ابوابر بیم تھی ۔ آپ میدار اللہ ، عبد اللہ ، عبد

ا ما معلی رضا بن امام موکی کاظم میاسام : آپ میاسام کی ولا دت 11 ذیقعد 153 جری کومدینهٔ منوره میں ہوئی۔ آپ میاسام کی کنیت ابوائحسن ہے۔ آپ کی شہادت بچاس سال کی عمر میں مامون الرشید کے زہر دلوانے سے بتاریخ 23 ذیقعد 203 ہجری کو ہوئی۔ آپ میاسام کا مدفن طوس ہے جو آجکل مشہد کے نام سے ایران میں مشہور ہے۔ آپ میاسام کی اولا دمیں سے صرف امام محمد التی الجواد میاسام ہیں۔

امام التقی الجوادین امام علی رضایی اسام: آپ میداری ولادت 10 رجب المرجب 195 ججری کومدیند منوره میں ہوئی۔ آپ میدار اس کی کنیت ابوجعفر مشہور تھی۔ آپ میدار اس کی عمر مبارک میں معتصم باللہ عباس کے زہر دلوانے سے بتاری فاقت در 220 ہوئی۔ آپ میدار اس کی عمر مبارک میں معتصم باللہ عباس کے زہر دلوانے سے بتاری فاقت میدار کو نقت میں ہوئی۔ آپ میدار اس کی میرار آپ میدار کا معلی نقی میدار اس معلی نقی میدار اس معلی التی میدار ہم مولی المبرقع اور حسن ہیں۔ (50) آپ میدار اوا معلی نقی میدار اور موسی المبرقع سے چلی۔

ا ما معلی نقی الھا دی بن اما م محمد تقی میدارد: آپ میدارد) و لا دت 5رجب المرجب 214 ہجری کوحوالی ، مدینه میں ہوئی ۔ آپ میدارد کی کنیت ابوالحین ، اور والدہ ثمانه خاتون تقیں ۔ آپ میدارد) کی شہادت 40 سال کی عمر میں معتز باللہ العباسی کے زہر دلوانے سے بتاریخ 3 رجب 254 ہجری کوسامرا، عراق میں ہوئی ۔ آپ میدارد) کی اولا دمیں امام حسن

امام حسن عسكرى بن امام على نقى علىيها سلام آپ كى ولادت 10 ربيجاڭ انى 232 جرى كومدىية مين مهوئى والده حديثه خاتون تقيس ـ آپ كى شہادت 8 ربيج الاول 260 جرى كومعتد بالله عباس كنه مرديخ ہے ہوئی۔ آپ کی اولا دمیں صرف ایک بیٹاامام محمد مہدی علیہ سلام ہیں ا مام محمد مهدی علیب سلام بن امام حسن عسکری علیبه اسلام آپ کی ولادت 15 شعبان 256 ججری کوبمقام سامره عراق میں ہوئی آپ کی والدہ زجس خاتون تھیں۔ آپ بھکم البی غائب ہوگئے۔ اور قیامت ہے قبل ظہور فر ماکر دنیا سے شروفساد کا خاتمہ کریں گے۔صالحین تب تک آپ کے انتظار میں ہیں۔ حضرت عبداللّٰد باہر بن امام زین العابدین علیباسلام نام عبداللّٰدلقب باہر آپ کی خوبصور تی اور وجاہت کی وجہ سے پڑگیا۔ آپ ول صدقات النبی وامیرالمونین تھے۔ (55)۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ اسلام تھیں ۔ ( 56,57 )۔ آپ کی اولا دمجمدالا رقط سے چلی۔ اولا دحعنرت عبدالله بإهر پیچھے صفحہ نمبر 10 سے محمدالأرقط اساعيل ر البنفسج (اولادشیرازیس ہے) المجداللّٰکبر احمداللّٰہ اللّٰکبر احمداللّٰہ اللّٰہ اللّٰ محمدالكوبمي → تمزه — ابوالقاً ) — احمد عبدالغفور —عبدالحسين —محمحكيم —عبدالرحيم —عبدالصبور —عبدالرحيم — على — ناصر الدین محمد (ان کی اولادقم ایران میں ہے) عبدالغزيز - عبدالله -عبدالواحد - عبدالكريم - مجمعلي - محمدابرا ہيم - ناصرالدين - عبدالمطلب (68) اولا دمحد بن اساعيل بن محمد الارقط بن عبد الله بابر بن اما مسجاد ميداسام علی — ابراہیم — علی — ابراہیم —خاتم – احدالرخ ابوعبدالله جعفر اسحأق ابوجعفر محمدالكوبمي ( بنوغریق آپ کی اولا د ہے جوشام اورمصر میں ہے ) أبوغلي (نقیب النقباء بغدا دور زمانه معزالدولة بن بوپه) موسوم الدين ابوالقاسم حسين الاحوال ( آپمشائخ تصوف میں سے تھے)( <sub>59</sub>) ابرانهيم عبدا لثداني القاسم حسين المصري (اولا دبلیة مصرمیں ہے ) (اولا دشام اورمصر میں ہے) ابراہیم المعدل (اولادمصرمیں ہے) عز الله بن يجيٰ (نقيبرے قِم خوازم ثناه نے تل کیا) (آپفقیہ تھے کتاب ، کھر (والد کے تل کے بعد بغدا منتقل ہوئے)



# دفتر العابديهالحسينيه

تذكره امام زاده اباعبدالله حسين الاصغربن امام زين العابدين بن امام حسين عليه السلام

آپام زین العابدین سیاسی کے فرزند ہیں آپ کی کئیت ابا عبداللہ آپ کی والدہ بقول ابی نھر بخاری ام عبداللہ سیدہ فاطمہ بنت امام حسن سیاسی ہیں۔ (62-63) یعنی آپ ان امام تحد باقر سیاسیا اورعبداللہ باہر کے مادری اور پدری بھائی سے علم الانساب کی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ کتاب بندا کی ماخذ کتب میں جتنے نام تحریر کے گئے ہیں ان میں آپ کا ذکر موجود ہے اور فاضل اور محدث سے ۔ (63) آپ کی اولا د بررگ اور علم شار کی جاتی ہے۔ (63) آپ کی اولا د بررگ اور علم شار کی جاتی ہے۔ (63) آپ کی اولا د بہت زیادہ ہے۔ عراق مجاز و بلام مجم و مغرب میں (63) اور بقول شریف مویداللہ بی نقیب واسط آپ کی اولا د کثیر ہے۔ عراق مجاز ، شام بلام جم مغرب، امراء بخاری آپ کی اولا د سے مین ہوئی اور وفات بمطابق صحاح الا خبار للر فاعی المدینہ ملوک رے، ملوک بلخ (63) ہے۔ آپ کی ولا دت کے سن میں اختلاف پایا جاتا ہے ، لیکن آپ کی ولا دت مدینہ منورہ میں ہوئی اور وفات بمطابق صحاح الا خبار للر فاعی صفح نمبر 22 میں 159 ہجری میں ہوئی ہوئے۔ اس حساب صفح نمبر 25 میں این حزم کے مطابق 157 سن ہجری ہوئی دیں میں ہوئی اور جنت البقیع میں وقع ہوئی۔ ورست نہیں اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین میں سیاسی شہادت سے چندسال قبل ہی واقع ہوئی۔ (69)

صاحب 'نیایۃ الاختصار' نے آئیں زاصد ،عابد ،محدث وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا ان کی اولا دہلیل اور باعظمت ہوئی۔سب ان کا احترام کرتے اوران کی اطاعت کرتے۔انہوں نے اپنے والدمحتر م اور بھائی امام محمد باقر میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جناب طوی نے آئیں اصحاب آئمہ سید الساجدین ،امام محمد باقر میں امام محمد باقر میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جناب طوی نے آئیں اصحاب آئمہ سید الساجدین ،امام محمد باقر میں امام محمد باقر میں بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جناب طوی نے آئیں اصحاب آئمہ سید الساجدین ،امام محمد باقر میں اور امام جعفر الصادق میں اسے مشارکیا ہے۔شوا ہدالنہ قامین کی ابانت میں شام مخر دمی والی مدینہ ہرروز جعد کو مجمع کثیر مصید میں جمع تھا۔ میں ممبر کے پہلو میں سوچتے سوچتے سوگیاد یکھا کہ قبر رسول الکیلیٹی شق ہوئی اور اس سے ایک مرد سفید لباس پہنے لکلا اور کہنے لگا: 'آے ابا عبد اللہ اس شخص کی باتیں تجھ کو ممبر سے گرا اور مرگیا۔' (ہوں شحمہ میں نے عرض کی ''ہاں'' انہوں نے فر مایا ''آئیکھول کردیکھواللہ تعالی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔' جب میں نے آئکھ کھول کردیکھواللہ تعالی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔' جب میں نے آئکھ کھول کردیکھو تو وہ ممبر سے گرا اور مرگیا۔' (ہوں شحمہ میں السجاد ، ابو محمد سن الدکۃ اور سلیمان ۔ صحاح الا خبار للرفاعی صفحہ نمبر 20 ، انساب الطالہین صفحہ نمبر 20 نے تیں بو درج ذیل ہیں : عبید اللہ الاعرح ، عبد اللہ العقبی ، علی السجاد ، ابو محمد سن الدکۃ اور سلیمان ۔ صحاح الا خبار للرفاعی صفحہ نمبر 20 ، انساب الطالہین صفحہ نمبر 10 النان اب کے صفحہ نمبر 20 ، انساب الطالہین صفحہ نمبر السان کیا گیا ہے۔

مادر حسین الاصغر ام والد نام او سعاده (۱۱) ، وبعضی دیگرگفته اند :که او برادر مادر وپدری امسام محمد باقسر المالیا است ، واو عفیف و محسدث وفاضل بود ، و کنیهٔ او أبو عبدالله بود ، وفات یافت در سنهٔ سبع و خمسین ومائه ، پنجاه و هفت سال عمر او بود .

وأولاد او بزرگ وعالم بوده اند به حجاز وعراق وشام و بلاد عجم و مغرب. وبه قول أبي نصر بخاری مادر او مادر امام محمد باقر الحليل است ، و نسل او بسياراست در عراق وحجاز و بلاد عجم و مغرب .

وازپنج پسر نسل دارد : عبيدالله الاعرج ،وعبدالله العقيقي ، وعلي ، وحسن وسليمان .

(۱) در عمده: ساعده.

قال: وأبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أمه أم ولد تدعى سعادة، ولا يصح قول من قال ان أمه أم عبدالله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب عليه أم أخويه محمدالباقر على وعبدالله الباهر. توفي الحسين الأصغر سنة سبع وخمسين ومائة وله سبع وسبعون سنة دفن بالبقيع. وانما قيل له الحسين الأصغر لأن له أخاً أكبر منه يسمى الحسين بن على بن الحسين الإحسين الإحسين الإحسين بن على بن الحسين الله الحسين بن على بن الحسين الله الحسين بن على بن الحسين الله الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين المنافقة المنافق

١. وفي اصحاح الأخبار للرفاعي، ص ٢٢٥: وأما الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين عليه السلام فهو المحدث الفاضل العلامة البحر المطمطم توفي سنة ١٥٩ه ودفن بالبقيع وقال الشريف مؤيد الدين نقيب واسط: أما عقبه فعالم كثير بالحجاز والعراق والشام وبلادالعجم والمغرب وهم أمراء المدينة وسادات العراق وملوك الرئ أعقب من خمسة رجال وهم: عُبيدالله الأعرج وعبدالله وعلى والحسن أبو محمد سليمان.

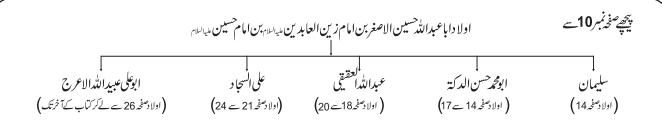

تذكره سليمان بن حسين الاصغربن امام سجاد ميراهام

بتول ابی نصر بخاری آپ کی والدہ ام الحکم بنت سلیمان بن عاصم بن عمر بن خطاب تھیں۔(۲۱) جبکہ بقول جمال الدین احمد آپ کی والدہ عبدۃ بنت داؤد بن امامہ بن مہل بن مہل بن مہل بن مہل بن عاصم بن عمر بن خطاب تھیں ۔(۲۱) جبکہ بقول جمال الدین احمد آپ کی والدہ عبدۃ بنت داؤد بن امامہ بن مہل بن فواظم سے بن حدیث انصاری تھیں۔(۲۶) ان کی اولا دم عبر میں بنی فواظم سے مشہور ہے۔(۲۵)

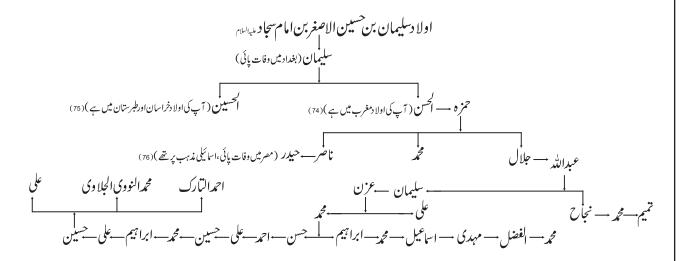

تذكره ابومحرحسن الدكة بن حسين الاصغربن امام سجاد مياسام

بقول ڈاکٹرعبرالجواد کتاب' انسابالطالبین فی شرح سرالانسابالعلویئ' کہ ابونصر بخاری کہتا ہے کہ آپ کی والدہ خلید ۃ بنت عتبہ بن سعید بن عاص تھیں۔(۲۲) جبکہ سید جمال الدین احمد کے بقول آپ نیزیل مکہ میں وفات پائی۔(۲۹) جبکہ شخ ابوالحسن عمری جمال الدین احمد کے بقول آپ نیزیل مکہ میں وفات پائی۔(۲۹) جبکہ شخ ابوالحسن عمری کے بقول آپ نے روم میں وفات پائی۔(۲۵) کی کنیت ابومجم تھی، جبکہ آپ کی اولا دورج ذیل ہے

#### سادات الحسينيه المرعشيه

حسینی مرختی سادات حسن بن حسین الاصغر کی اولا دسے ہیں اور بیاریان میں خوب بھیے آٹھویں ججری میں طبرستان اور مازندران اور ملحقہ علاقوں برحکومت کی ۔ بیشیعہ حکومت تھی جنگی وجہ سے ایران میں فد جہ بشیعہ کوخوب پذیرائی ملی ۔ ان کی دولت کا موسس سید قوام الدین صادق تھے۔ قوام الدین کا لقب میر بزرگ تھا جو شہر آمل میں فن ہیں ۔ کیاافر اسیاب کے عہد میں مراعشیان کارسوخ پورے مازندران پر بڑھ گیا۔ مرختی اثناء عشری شیعہ سے اوران کے عہد میں مازندران میں شیعہ عقائد کی خوب تروت کے ہوئی۔ مازندران کا پایت تخت ساری تھا۔ سادات مرعشیہ کی ایران میں چارشاخیس مشہور ہیں۔ (1) مرعشیان اصفحان (2) مرعشیان قزوین (3) مرعشیان مازندران گررے ہیں۔ شوستر ۔ ان کے جدا مجد سیدامیر العراقین عبداللہ بن حسن الد کہ بن حسین الاصغر شوستر میں فن ہوئے۔ (83)۔ سادات مرعشیہ کے درجہ ذیل حکمر ان گزرے ہیں۔

#### اسلامی حکمران دولت سادات مرعشیان مازندران 760 ہجری تا986 ہجری

(1) سيد قوام الدين صادق مرتنی المعروف مير بزرگ (760 تا 781 بجری) (2) سيد کمال الدين بن سيد قوام الدين مرتفی (9 0 8 تا 1 8 ابجری) (3) سيد علی بن سيد کمال الدين مرتفی (9 0 8 تا 2 1 8 ابجری) (5) سيد علی بن سيد ممال الدين مرتفی (9 0 8 تا 2 1 8 ابجری) (5) سيد علی بن سيد ممال الدين مرتفی (9 تا 8 تا 3 1 8 ابجری) (6) سيدعبدالگريم مرتفی بن سيد کمد الله يم مرتفی بن سيد مجد مرتفی مرتفی مرتفی مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيد کمال الدين مرتفی بن سيد کمال الدين مرتفی بن سيدعبدالله بن بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله مرتفی بن سيدعبدالله بن بن سيدامبر شان بن بن سيدعبدالله بن بن سيدعبدالله بن بن سيد امير شان بن سيدعبدالله بن بن سيد امير شان بن سيد امير شان بن بن سيد امير شان بن بن سيد امير شان بن سيد امير شان بن بن سيد امير شان بن سيد امير سيد امير شان بن سيد امير سيد امير شان بن سيد امير شان بن سيد



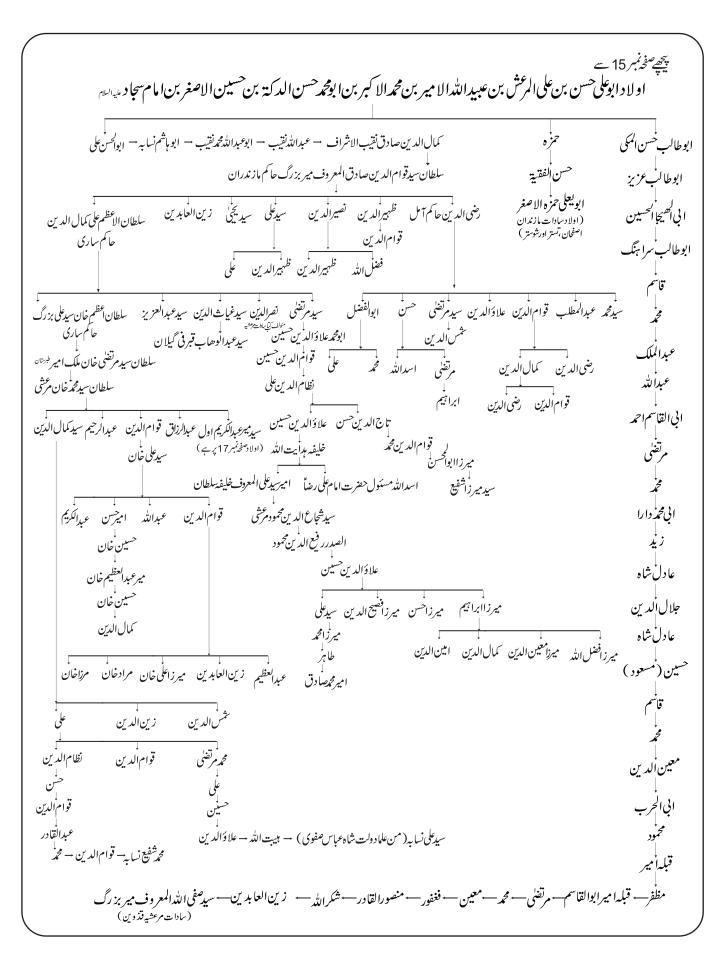

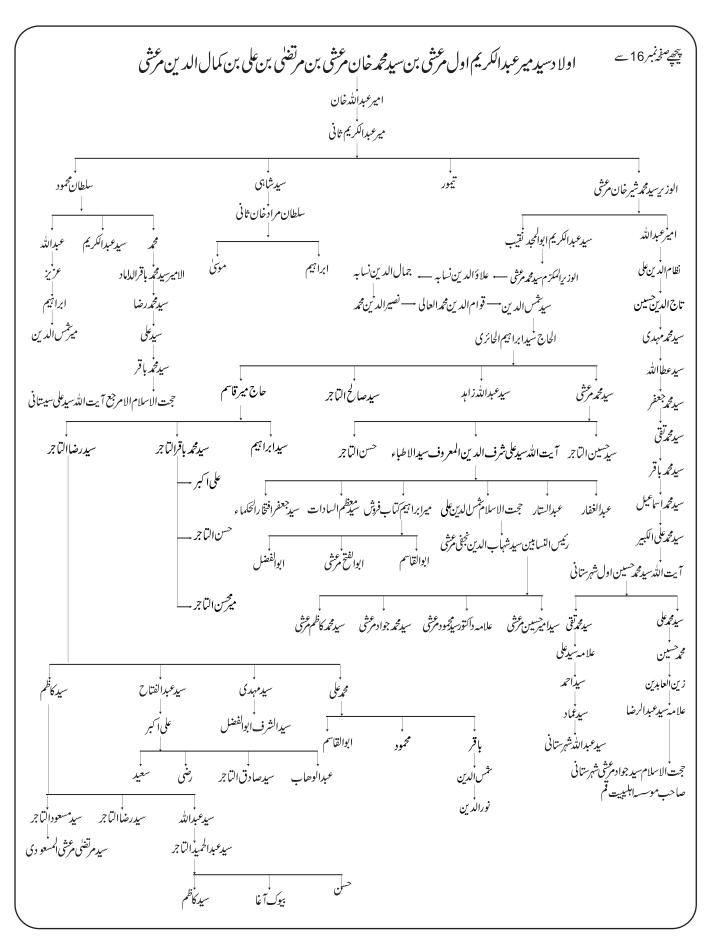



بقول صاحب عدة الطالب صفحه نمبر 282-280 كرآب كى والده ام خالد بنت جمزه بن معصب بن زبير بن عوام تھيں۔ جبکہ بقول ڈاکٹر عبدالجواد درشرح سرا نساب العلوبيآب كى والدہ ايك رومی كنيز تھيں۔ (38) ورآپ اپنے والد كى زندگى ميں ہى وفات پاگئے تھے۔ (38) ابن مہنا كہتے ہيں كہ بيصا حب حيثيت لوگوں ميں زاہدا ورمتی شخص تھے۔ ان كى اولاد مكہ ، مدينه ، بغداد ، واسط ، خراسان اور مصروغيره ميں رہى۔ انہوں نے اپنے والد كى زندگى ميں 141 سن ، جمرى ميں رحلت فرمائى۔ (38)

اولادعبداللهالعققى بن حسين الاصغربن بن امام سجادي<sub>الام</sub>

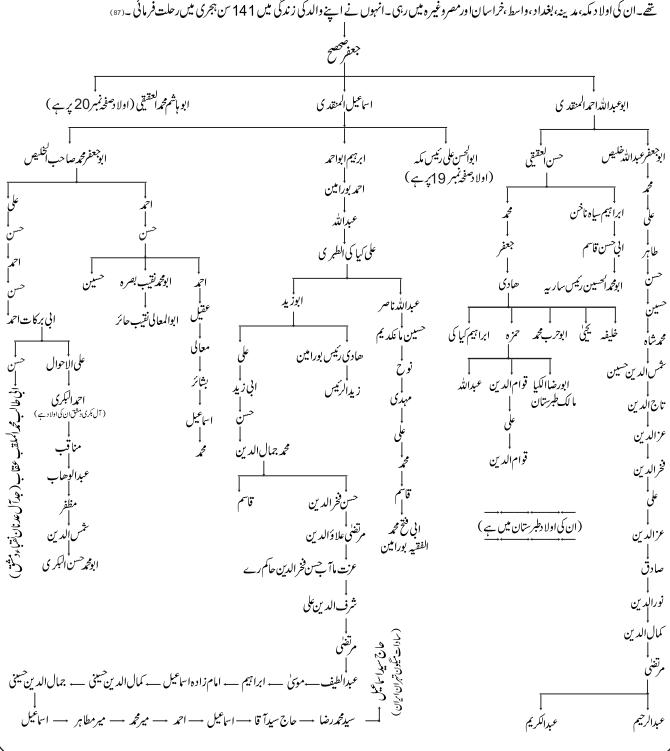

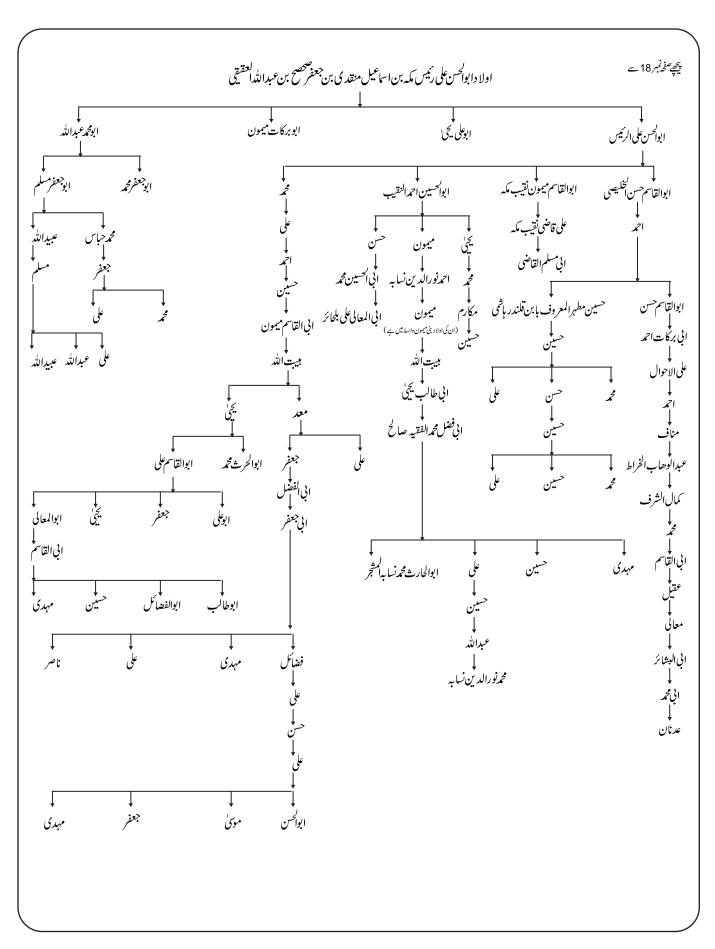

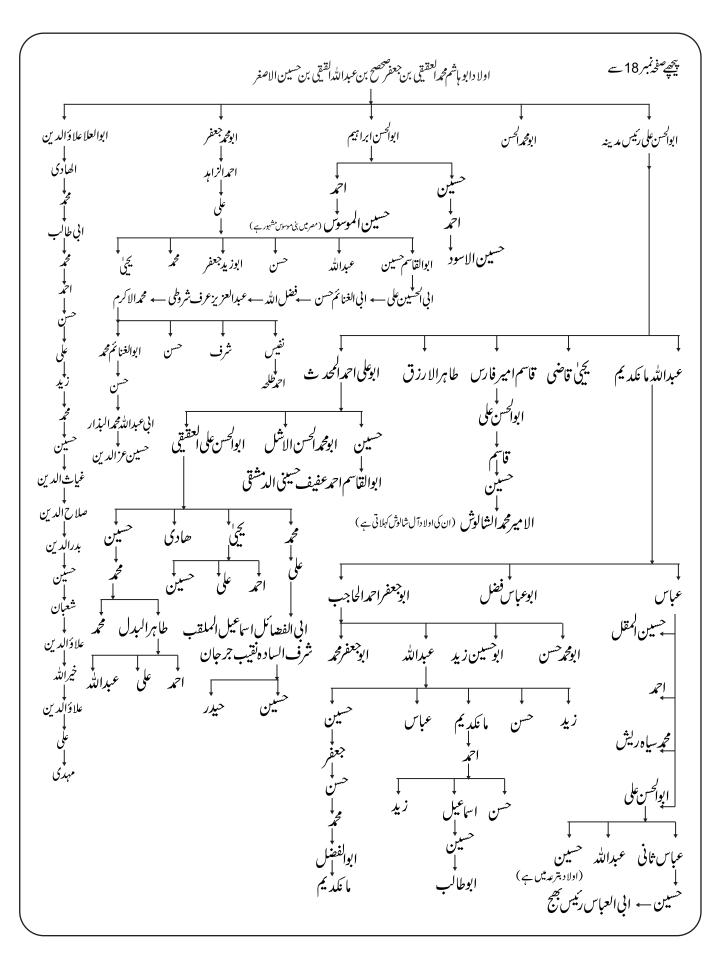



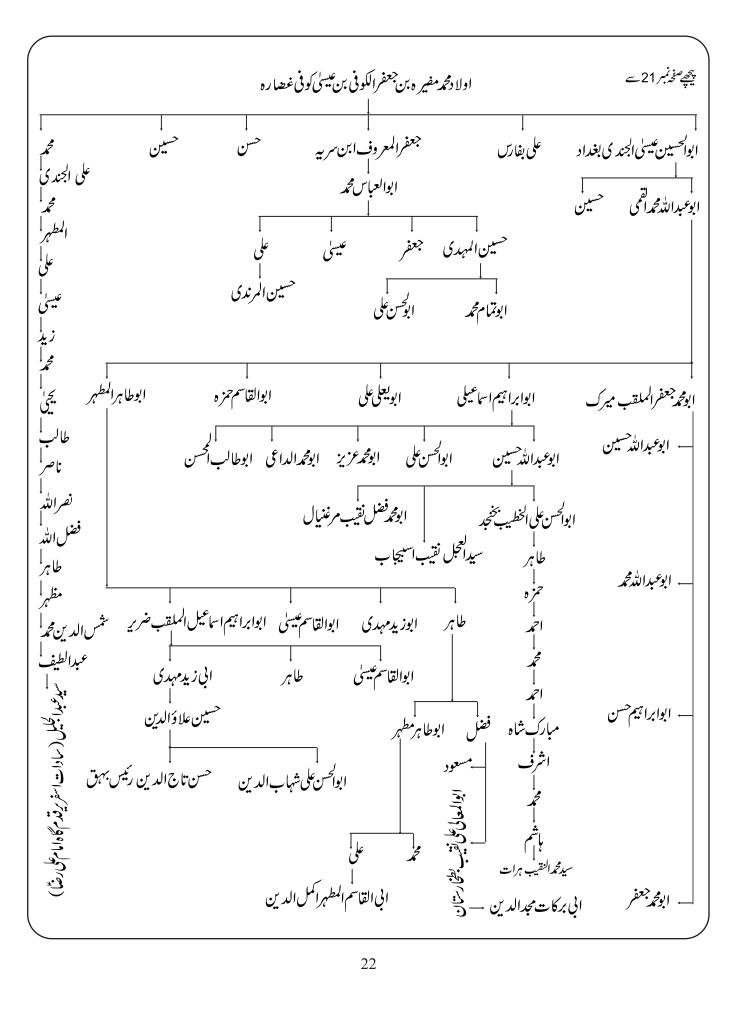

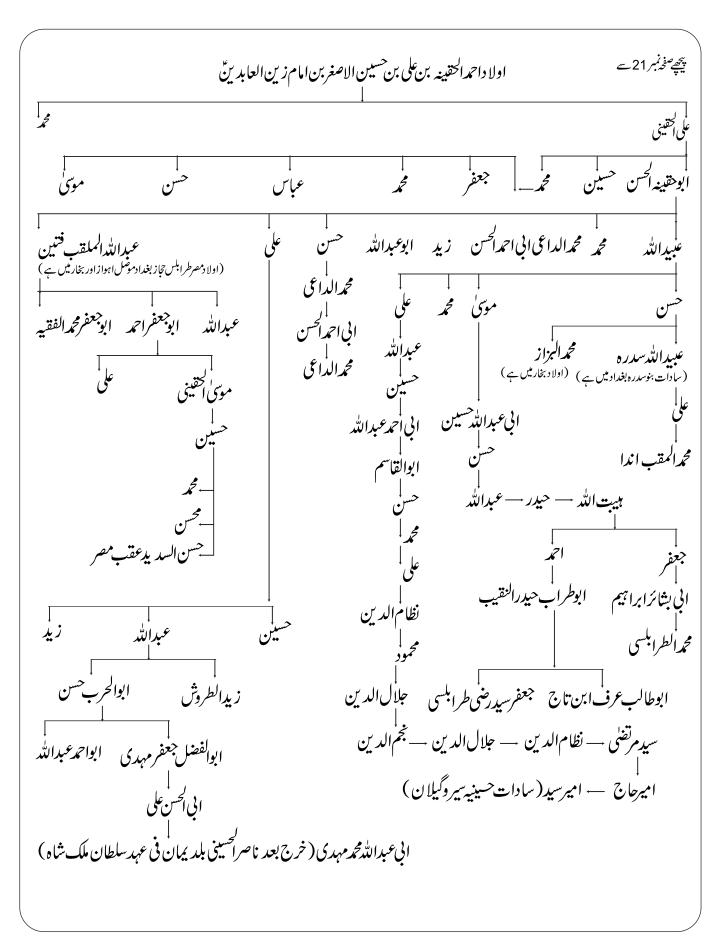

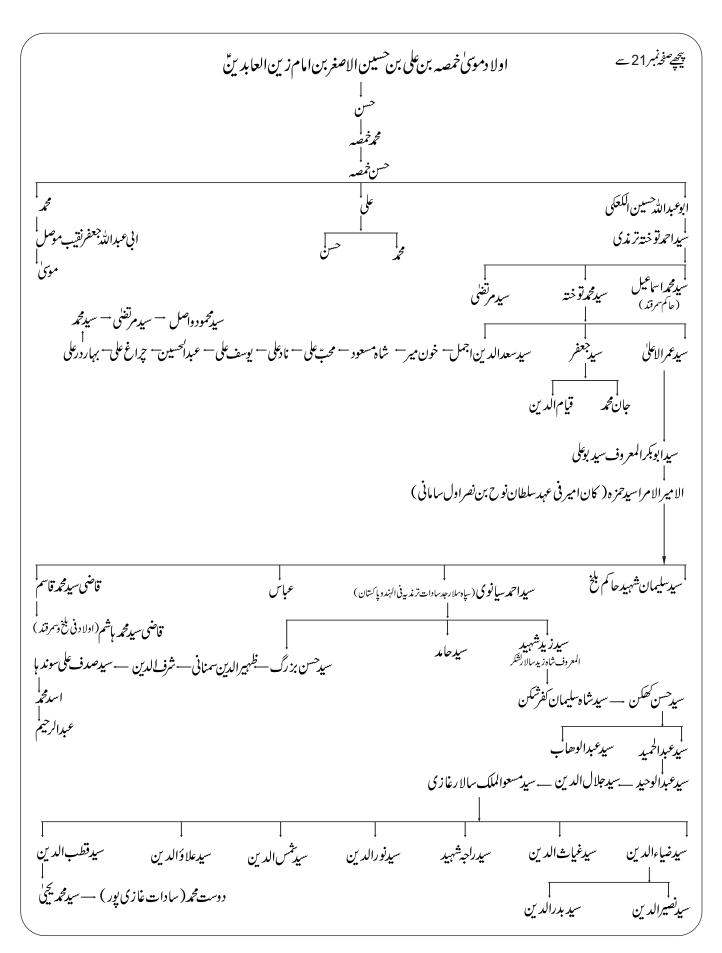

### دفتر العابد بيالحسينيه الاعرجيه

تذكره ابوعلى عبيدالله الاعرج بن حسين الاصغربن امام زين العابدين ملياس

آ کی والدہ ام خالد بنت حمز ۃ بن مصعب بن زبیر بن عوام تھیں ۔ ﴿ وَهِ عَلَمُ الانسابِ کی تمام کتا بوں میں آپ کا ذکر موجود ہے ۔ صاحب عمدۃ الطالب نے آپ کا ذکر صفحہ نمبر 283 تا 304 پر کیا ہے اور صاحب اساس الانساب الناس نے صفحہ نمبر 288 تا 321 پر آپ کی اولاد کا ذکر کیا۔ آپ کی کنیت ابوعلی تھی۔ آپ کواعرج اس لیے کہتے ہیں۔ کہ آ پے کے ایک پاؤں میں نقص تھا۔آپ انبیاء کی سنتوں کوادا کرنے والے، مساکین کی حاجت روائی کرنے والے تھے۔آپ کواللہ نے غیرمعمولی فراست سے نوازا تھا۔ابو مسلم خرا سانی کے خروج کے زمانے میں آپ اورا مام جعفر صادق میں ایک طرف تھے۔ یعنی اس حق میں کہ سادات جنگ میں ابومسلم خرا سانی کا ساتھ نہ دیں۔ جبکہ محمد نشس ذکیہ اورحسن الافطس دوسری طرف یعنی سادات کو بنی امیہ کے خلاف جنگ پرآ مادہ کرنے والے تھے۔ آخر وہی ہواابومسلم خراسانی نے ملک حاصل کرنے کے بعد یعنی ہنوا میر کا تختہ ا لٹنے کے بعد ملک ابوالعباس سفاح عباسی کے حوالے کر دیااوراس نے سادات حنی کافتل عام کرنا شروع کر دیاحتی کنفس ذکیہاورابراہیم باخم بھی شہید کردئے گئے۔ابوعلی عبیداللہالاعرج کوخراسان کےلوگوں نے قابل احترام ثار کیا۔لیکن ابومسلم ان کےساتھ اچھطریقے سے پیش نہیں آیاسلیمان بن کشرخزاعی حضرت عبیداللہ الاعرج سے کہا کہ ہم نے براکیا جوعباسیوں کی بیعت کی اب ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں ۔عبیداللہ الاعرج نے گمان کیا کہ شایدابومسلم ان کے ساتھ مکر وفریب سے کام لے رہا ہے۔ بیہ بات عبیداللہ سے سلیمان نے ایک الیی جگہ کہی اور بوسہ بھی لیا جہاں اورلوگ بھی موجود تھے۔اسی بناپر ابومسلم نے سلیمان بن کثیرخز اعی کوتل کروادیا۔ آپ سفاح کے دربار بھی گئے اس نے آپ کو مدائن میں'' ذی امران'' جائیداددی اس جاگیر کی آمدن 80,000 ہزاردینارسالا نتھی ۔ آخر آپ اس جائیداد میں رحلت فر ما گئے اور وہیں وفن ہوئے۔ عمدۃ الطالبا ورسراج الانساب کےمطابق آپ نے اپنے والد کی زندگی میں وفات یائی ۔صاحب المجدی ابوالحن عمری کےمطابق آپ کی عمر 46 سال تھی ۔جبکہ سرالانساب العلوبيميں ابی نصر بخاری کی مطابق آپ کی عمر 73 سال تھی۔ آپ کی اولا دروئے زمین پر کنڑت سے موجود ہے۔ آپ کے فرزندان بیر ہیں۔علی الصالح ،جعفرالحجۃ ،محمدالجوانی ، حمزه جملس الوصية -جبكه بحارالانوار کی چھٹی جلد میں علامہ باقرمجلسی نے صفحہ نمبر 180 تا 181 آپ کا یول تذکرہ کیا۔عبیداللہ بن حسین بن علی بن حسین میاسا عرج سے مشہور تھے۔اس لیے کہان کے پاؤں میں نقص تھا۔ان کی کنیت ابوعلی تھی۔والدہ دختر حمزہ بن مصعب بن زبیر بنعوام۔عبیداللہ نے محمدنفس ذکیہ کی بیعت سےا نکار کر دیا تھا۔ چنانچہ محمہ نے قتم کھائی تھی کہ میں عبیداللہ کو جہاں دیکھوں گاقتل کر دوں گا۔ جب عبیداللہ محمد کے سامنے لائے گئے تو محمہ نے اپنی آئکھیں بندکر لیں۔ تا کہ وہ انہیں نیدر کیوسکیں اور انہیں قتل نہ کرنا چاہا۔ جواس ڈرمیں تھے کہ تم ٹوٹ نہ جائے۔ عبید اللہ سفاح کے پاس آئے تواس نے مدائن میں انہیں کچھ جائیداد کی منظوری دے دی جس کی سالانہ آمدنی 80,000 ہزار دینارتھی۔ پھریدابومسلم کے پاس خراسان آئے تو اس نے انہیں بہت کچھ مال سےنوا زااور خراسان والوں نے ان کی قدرومنزلت کی جب سفاح کوان کاوہاں قیام گراں گز را تواس نےان سے بدسلوکی شروع کر دی۔غایۃ الاختضار کے صفحہ 151 پر مذکور ہے کہ بنی عباس کی حکومت سے پہلے ابومسلم نے انہیں اپنی بیعت کی دعوت دی تھی کیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا ۔ ابومسلم نے بیعت پراصرار کیا اور باہمی بدمزگی بڑھی تو عبیداللہ بیجھے کی طرف مڑے اور گریڑے جس سے ان کے یاؤں میں لنگ آگئی۔ جب بنی عباس کی حکومت ہوئی توانہوں نے بندنجین ( بندالشیر ) وغیرہ کی جائیدا دانہیں دے دی۔آخر کارعبیداللہ اپنی اسی جائیدا دمیں رہ کررحلت کر گئے۔ 🕬 سراج الانساب صفحہ 115 تا 116 انساب الطالبين صفحہ 230 عمدة الطالب صفحہ 283 تا 304 آپ كاتذكرہ موجود ہے۔ كيچيم مو في درج ذيل ميں:

> ثانياً: عبيدالله الأعرجين الحسين الأصغر ـ قال صاحب عمدة الطالب ص ٣٠٤-٤ ٣٠ يكئي أبا علي وكان في احدى رجليه نقص فسمى الأعرج. وكان عبيدالله قد تخلف عن بيعة النفس الزكية محمّد بن عبدالله المحص، فحلف محمّد ان راه ليقتله فلما جىء به غمض محمّد عينيه مخافة أن يحنث. وفي عقبه التفصيل لأنّهم عدّة بطون وأفخاذ وعشائر فأعقب من أربعة رجال: جعفر الحجة، وعلي الصالح، و محمّد الجوّاني، وحمزة مختلس الوصية:

قال: وورد عبيد الله بن الحسين على أبي مسلم بخراسان فأجرى له أرزاقاً كثيره وعظمه أهل خراسان فسأل كذلك أبا مسلم وكان في اجدى رجلي عبيدالله نقص. و قال سليمان بن كثير الخزاعي لعبيدالله: انا غلطنا في أمركم ووضعنا البيعة في غير موضعها فهلم نُبايعكم وندعو الى نصركم. فظن عبيدالله بن الحسين ان ذلك دسيساً من أبي مسلم فأخبر به أبا مسلم فخفاه ونقل مكانه وقال له: يا عبيدالله ان نيسابو رلا تحملك، وقتا.

موضعها فهذم مبايعتم وبدعو الى تصرحم. فطن عبيداته بن الحسين ان دلك دسيسا من ابي مسلم فأخبر به أبا مسلم فخفاه ونقل مكانه وقال له: يا عبيداتله ان نيسابور لا تحملك، وقتل سليمان بن كثير الخزاعي رحمه الله (و كان في نفسه عليه شيء قبل ذلك)، و توفي عبيدالله بن الحسين بن علي الله في ضهعته بذي أوان و هو ابن سبع وثلاثين سنة بن الحسين بن علي الله في ضهعته بذي أوان و هو ابن سبع وثلاثين سنة

كنيهٔ عبيدالله الاعرج أبوعاي ، مادر او ام خالد بنت حمزة بن مصعب بن زبير ، پاى او اندك نقصاني داشت بدآن سبب اورا عبيدالله أعرج خواندى .

واو به رسولی پیش أبوالعباس سفاح رفت ، سفاح اورا دهی داد که اورا ذی امران نام بود ، که در هریک سال هشتاد هزار دینار حاصل آن ده بسود ، بامحمد نفس زکیه تخلف کرد محمد سوگند یاد که هر وقت او را ببیند وی را بکشد .

واورا رها كردنىد به خراسان رفت پيش أبومسلم مروزي ، مردم خراسان اورا بسيار معزز ومكرم داشتند ، أبومسلم را بدآمد ، سليمان بن كثير الخزاعى عبيدالله را گفت : كه ما بـد كرديم با عباسيان بيعت كرديـم اكنون باشما بيعت مى كنم .

عبیدالله گمان بردکه أبومسلم بااو مکر می کند، عبیدالله این سخن با أبومسلم به گفت ، ابومسلم به او جایی گفت ومکانی بر او تقبل کرد و گفت : یاعبیدالله نیشا بور طاقت تو ندارد أبومسلم از سلیمان بن کثیر چیزی دیگر دردل داشت ، اورا بدان بهانه به کشت .

عبیدالله بازگشت و بدان ده آمد که بدو داده بودند که اورا ذی أمران یاذی أمان گفتندی ، و آن موضعی بود که در حیات پدر داشت ، و در آن ده وفات کرد به قول أبو نصر بخاری سی وهفت ساله بود ، و به قول أبو الحسن چهل وشش ساله (۱) .

ونسل عبيدالله الاعرج بن حسين الاصغر از چهار پسرند : جعفر الحجه ، وعلى الصالح المستجاب الدعوه ، ومحمد الجواني ، وحمزه .

(١) المجدى أبوالحسن عمري ص١٩٥٠.

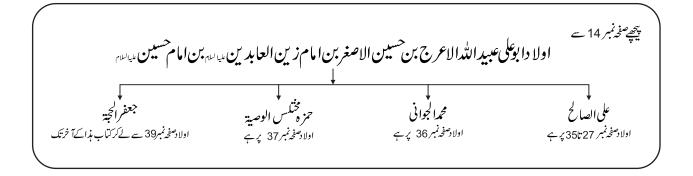

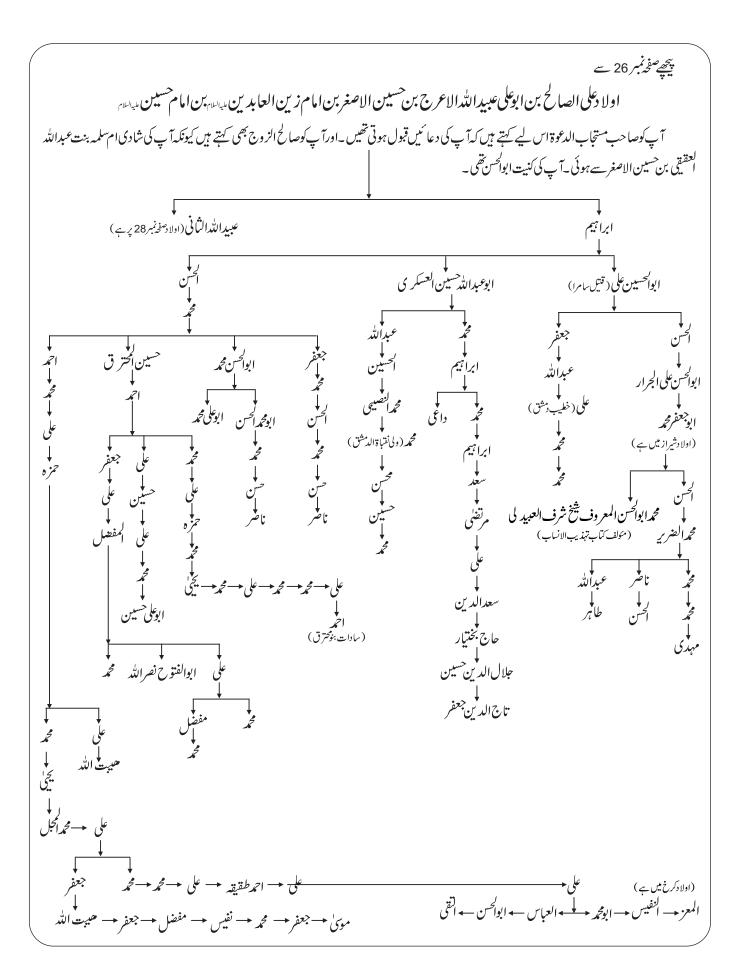

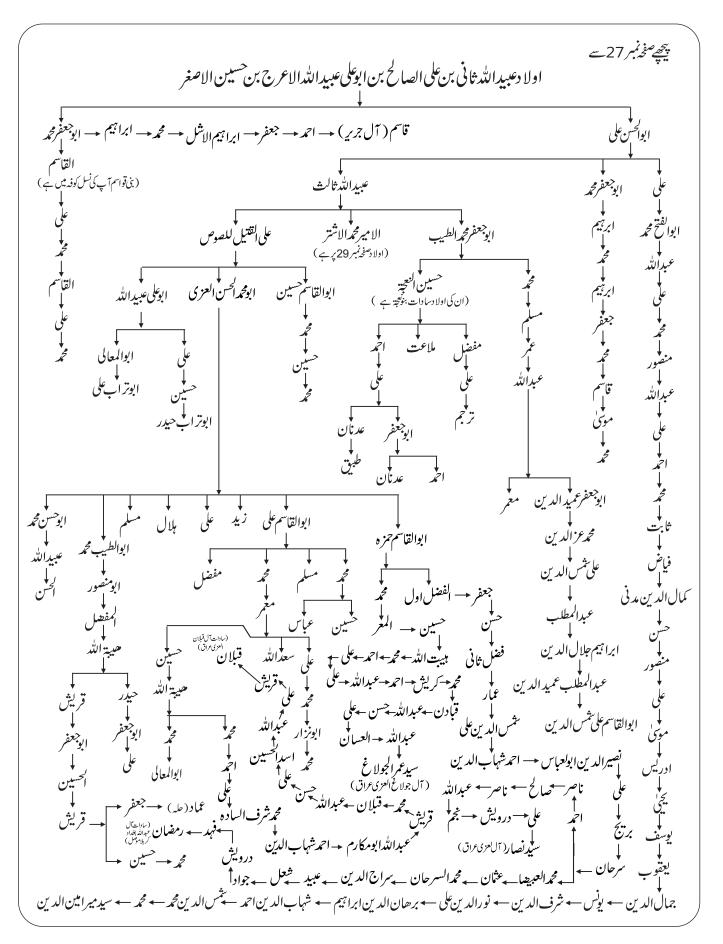

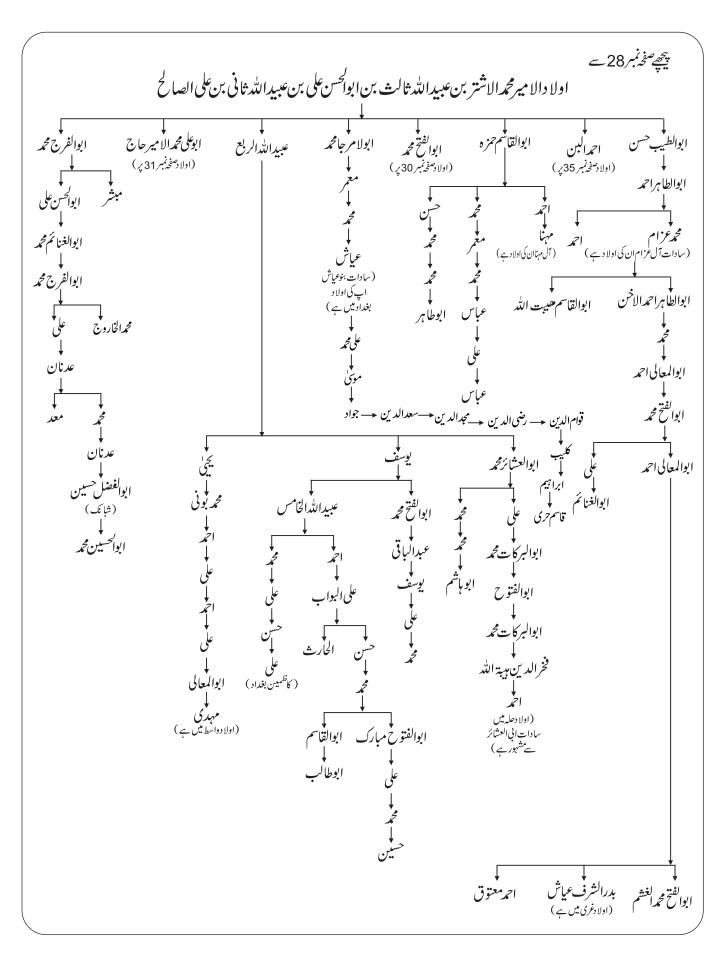

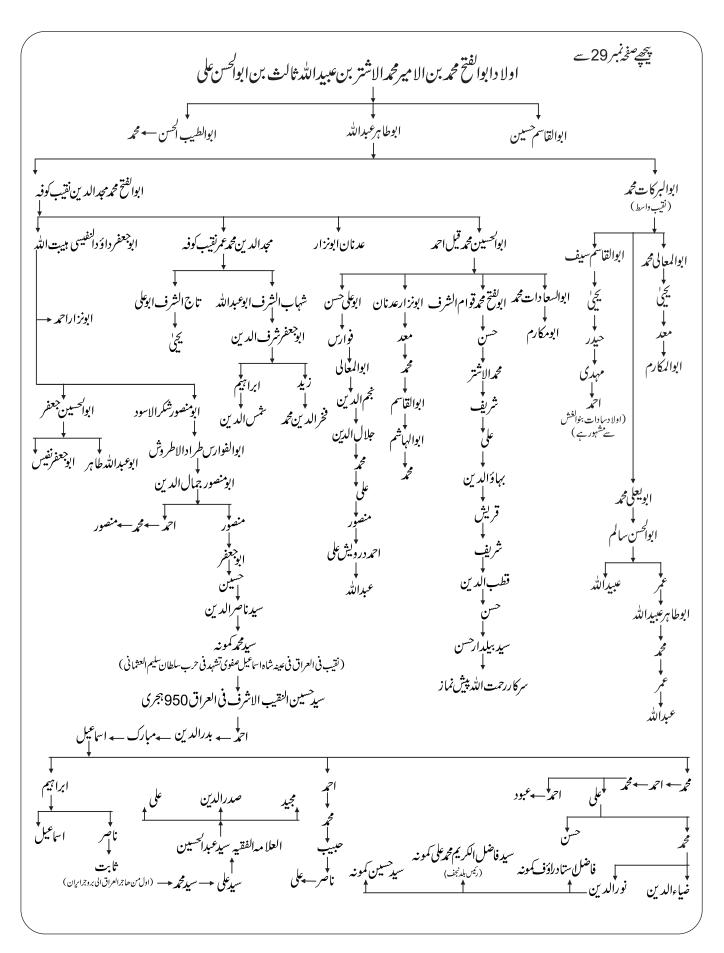

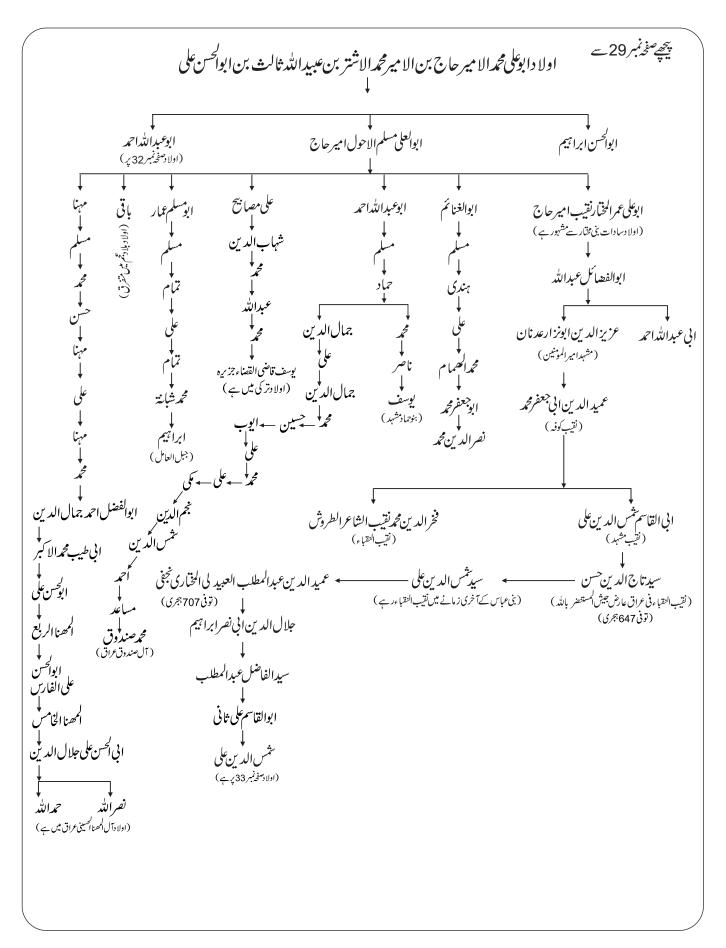

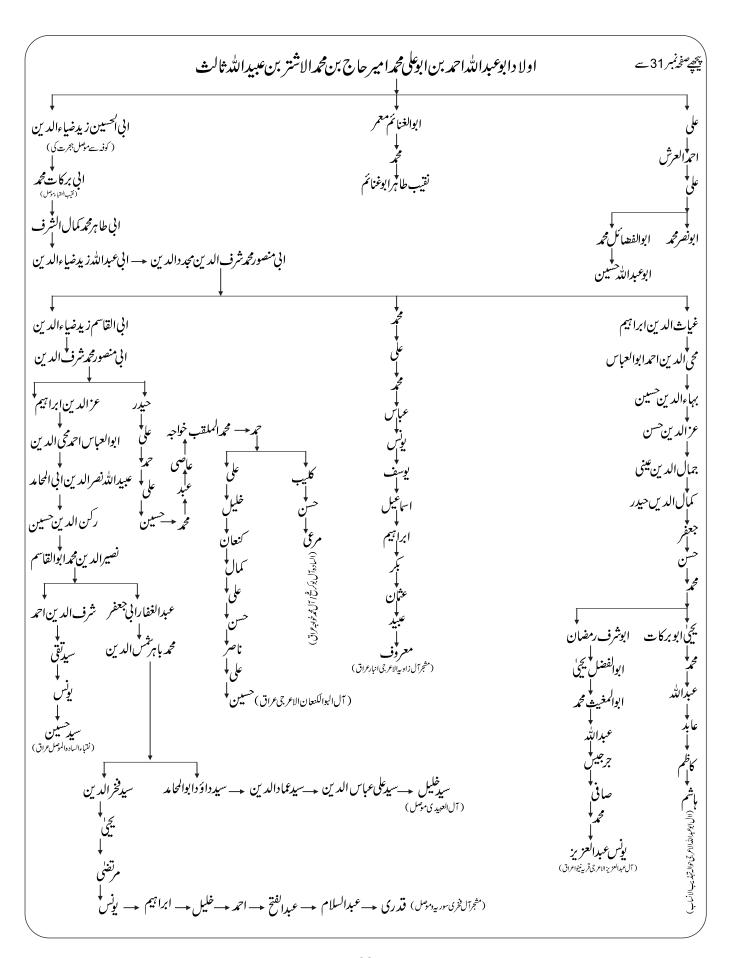

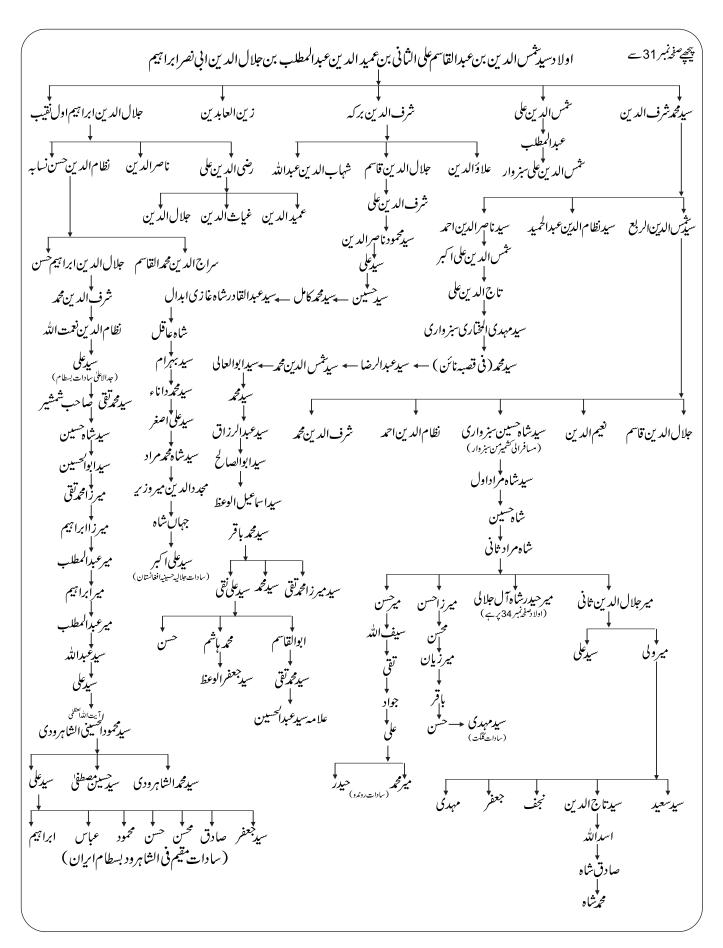

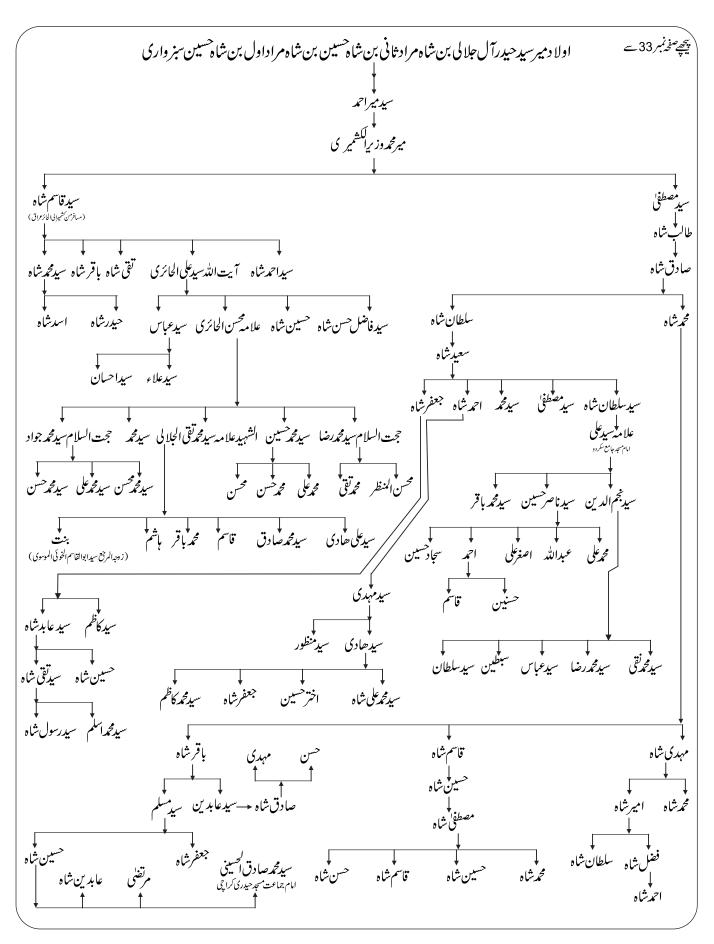

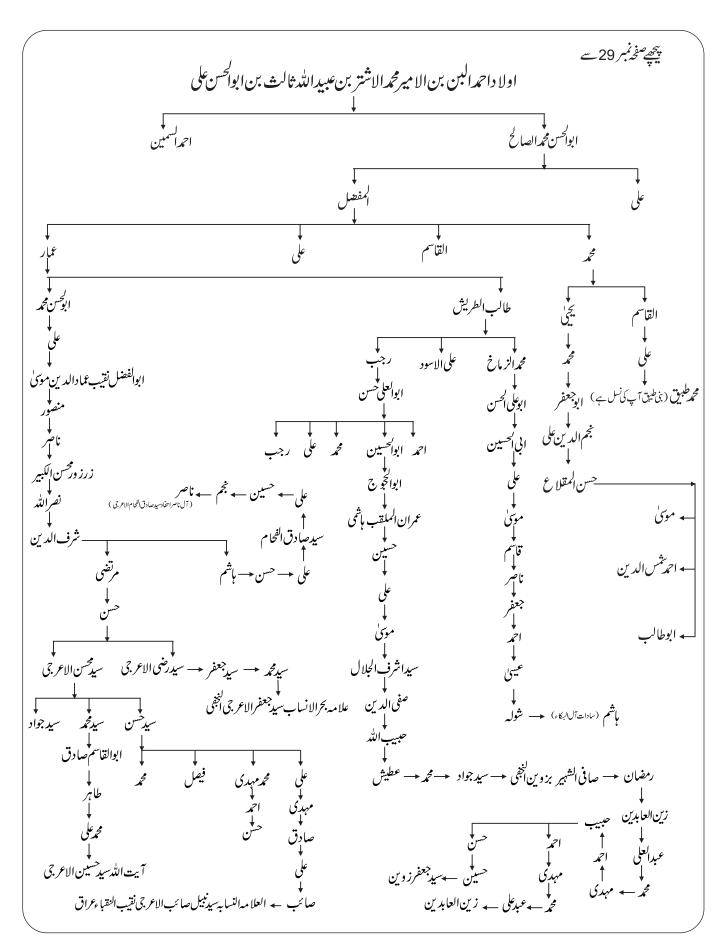

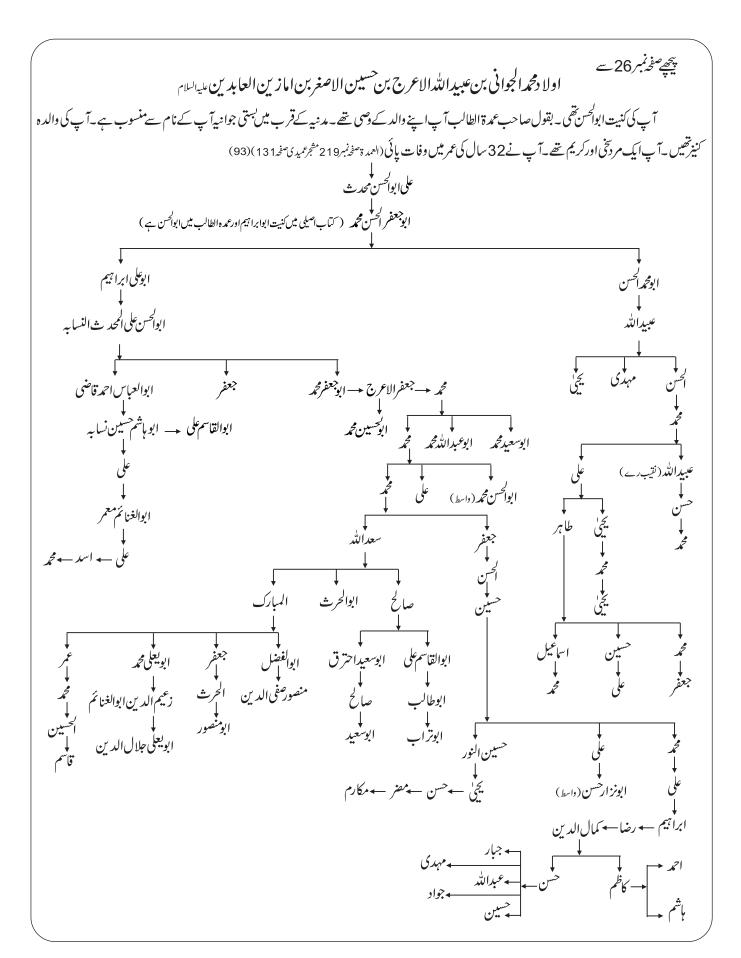

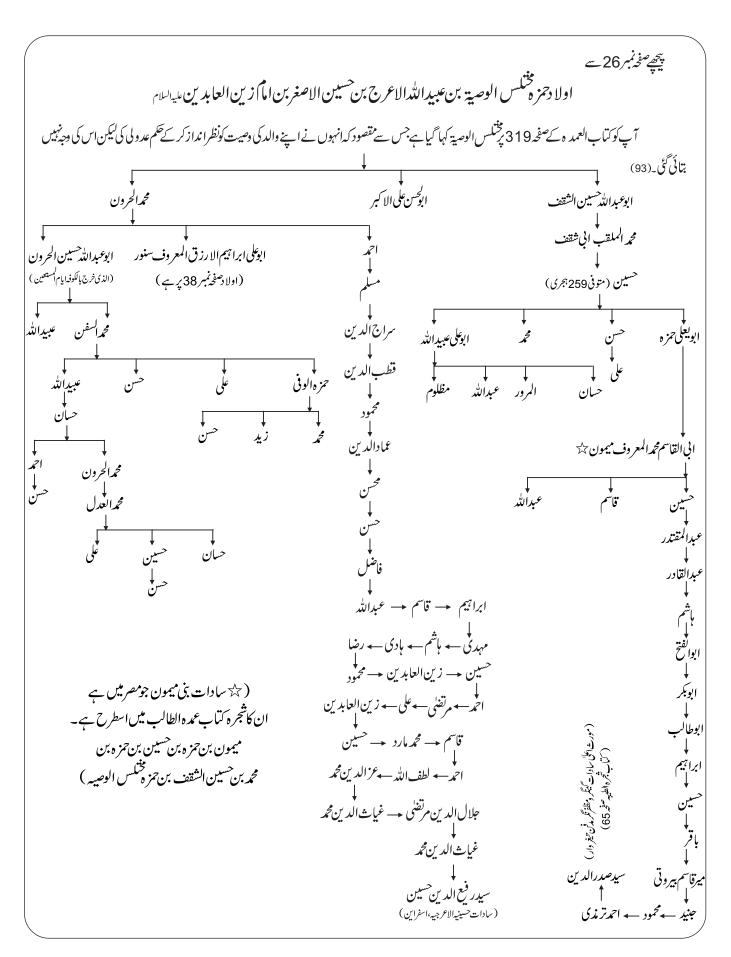

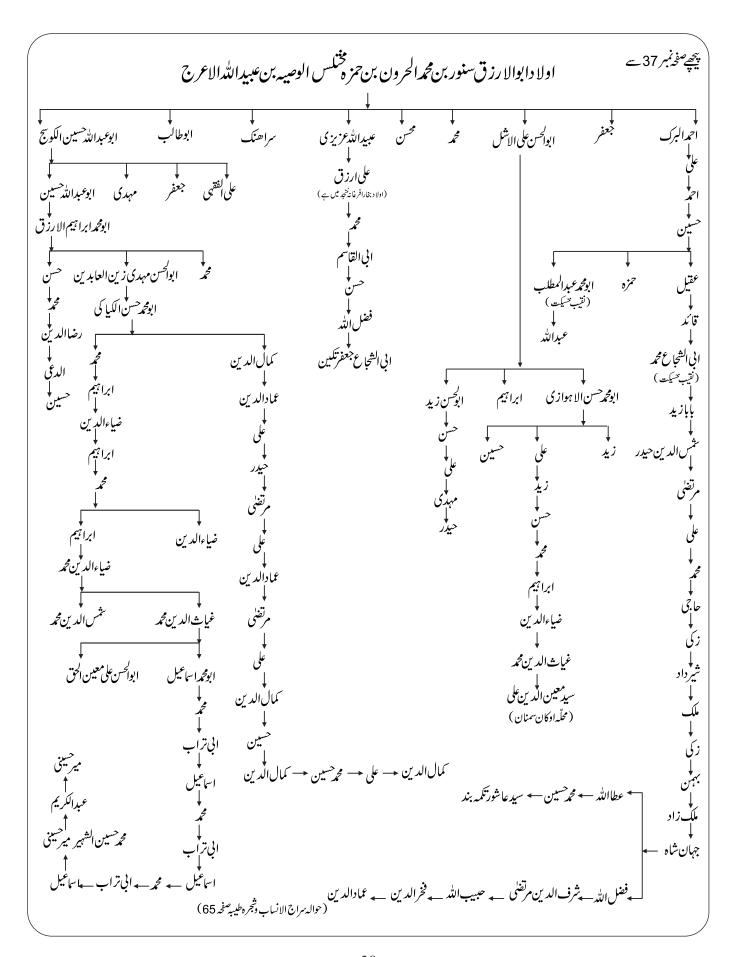

## تذكره جعفرالحجة بن عبيدالله الاعرج بن حسين الاصغر بن امام زين العابدين ملياللام

بقول عمرى آپ كى والده كا نام جميحة تها، جبكه كتاب كمعقبين مين آپ كى والده كانام جماده بنت عبدالله بن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن اميه بن خلف المجمعة تهين مين آپ كى كنيت ابوالحن نام جعفراورلقب حجة تھا۔ وہ اس لیے کہآپ نے بہت زیادہ حج کیے تھے۔بقول جمال الدین احمد کہآپ شیعہ تھے اورمشہور شیعہ تھے۔(196)آپ کا تذکرہ علم الانساب کی تمام کتابوں میں مل جاتا ہے۔آپکوآئمہزیدیہ میں ثار کیاجا تا ہے۔لیکن بقول قاسم الرسی بن ابرا ہیم طباطبا کہآپآئمہآل محمد میں سے تھے۔(۱۶۶)آپ بہت زیادہ فصیح تضاور فصاحت اور بلاغت میں زید بن علی بن حسین سے مشابہہ تھے۔ ﴿ وَهِ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے راہ خدا میں تصدیق کرنے والے تھے۔ صائم تھاس قدر کے صرف عیدین کے دن روز ہندر کھتے تھے باقی تمام سال روز ہے کی حالت میں گزارتے تھے۔آپ عالم فاضل محدث عابد تھے۔آپ جہاں جاتے لوگوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوتی ۔ابوالبختر ی وہب بن وہب سے روایت کرتا ہے:'' آپ کواٹھارہ ماہ مدینہ میں زندان میں قید کیا گیا بھکم خلیفہ عباسی ۔''(00,100)

بحارا لانوار میں علامہ با قرمجلسی یوں رقم طراز ہیں کہ جعفر بن عبیداللہ کے بارے میں قاسم الرسی بن ابرا جیم طباطبا کہتے ہیں کہ بیآئمہ آل رسول میں ایک امام تھے۔ ابونصر بخاری کا قول ہے کہ جعفر بن عبیداللہ کہ پیرواور شیعہ انہیں ججت سے یاد کرتے ہیں اور بیا پی فصاحت اور بلاغت ،فضیلت اور جمال میں جناب زید بن علی بن حسین سے مشا بہ تھے۔جس طرح جنا ب زید جناب امیرالمومونین علی میاسا سے مشابہ تھے۔ بیسا دات بنی ہاشم میں فضیلت زید وتقوی اورحلم وشرافت کے حامل تھے نیکی کاحکم کرتے اور برائی ہے روکتے تھے۔ان کے شیعوں کا پینظر پیتھا کہ بیز مین پر خدا کی ججت ہیں۔﴿٥٥) سراح الانساب کے صفحہ نمبر 116ورعمدۃ الطالب کے صفحہ 280 تا 304 پرآپ کا ذکراس طرح موجود ہے۔

٤. وأما جعفر الحجه بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر من السجاد الله وفي ولده الامرة

وجعفر الحجهرا از آن جهت الحجه لقب نهادندكه او حج بسيارگذاردى واز ائمة زيديه است ، وبه قول القاسم الرسي ابن ابراهيم طباطبا از ائمه آل محمد است وبسيار فصيح بود ، وأبو البخترى(٢) وهب بــن وهب اورا حبس کرد سیزده ماه<sup>(۳)</sup>، وصائم الدهر بود و به دو عید روزه کشادی و بس .

(۲) در دو نسخه: ابن البختری .

(۳) در عمده ص۲۳۰ : هیجده ماه .

آپ کی اولا دمیں دو بیٹے ابو محمدالحتن اور ابا عبداللہ الحسین تھے۔ بڑے بیٹے ابوالحتن کی اولا دمدین اور مصروغیرہ میں موجود ہے زیادہ ترلوگ حجاز میں موجود ہیں ، جبکہ چھوٹے بیٹے اباعبداللہ الحسین کی اولا دتر مذہ بلخ ،همدان، پارہ چنار،غزنی ، ماوراالنہر، تاجیکتان اور ہندوستان و پا کستان میں موجود ہے۔

پیچھے صفحہ نمبر 26سے اولا دجعفرالحجة بن عبيدالله الاعرج بن حسين الاصغر بن امام زين العابدين عيه اسلام ا باعبدالله الحسين اولا دصفحہ نمبر 49 تا کتا بہذا کے آخرتک ہے اولا دصفحہ نمبر 40 تا 48 پر ہے

بالمدينة، ومنهم ملوك بلخ ونقباءها. وجعفر بن عبيدالله من أثمة الزيدية وكان له شيعة يسمونه الحجة. وكان القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبا يقول: جعفر بن عبيدالله من أئمة آل محمّد عليه وكان فصيحاً. فأعقب جعفر من رجلين: الحسن والحسين.

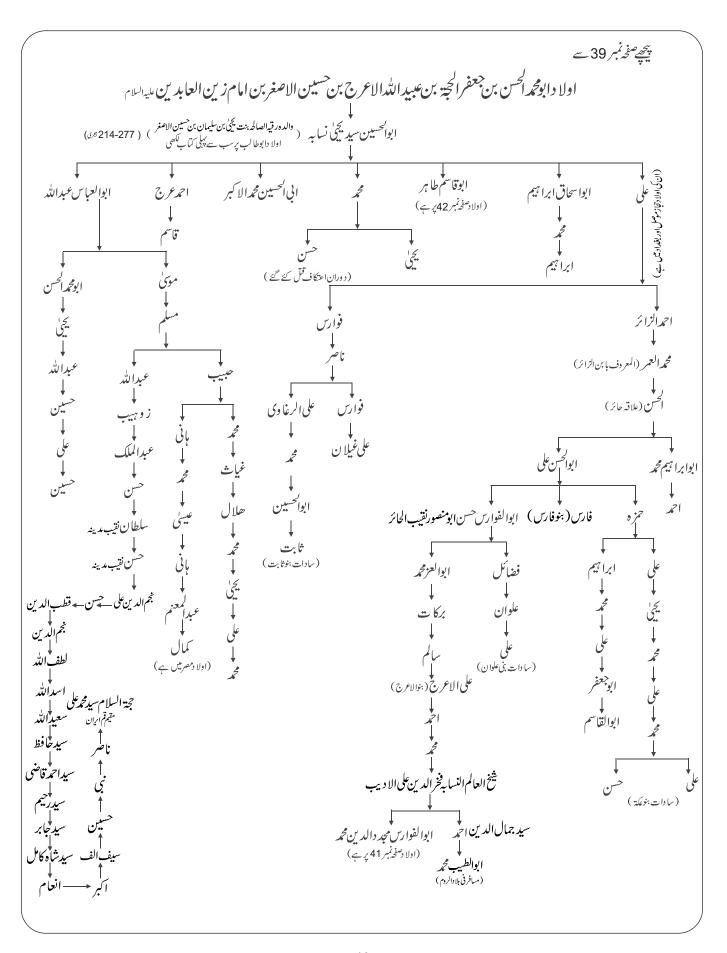

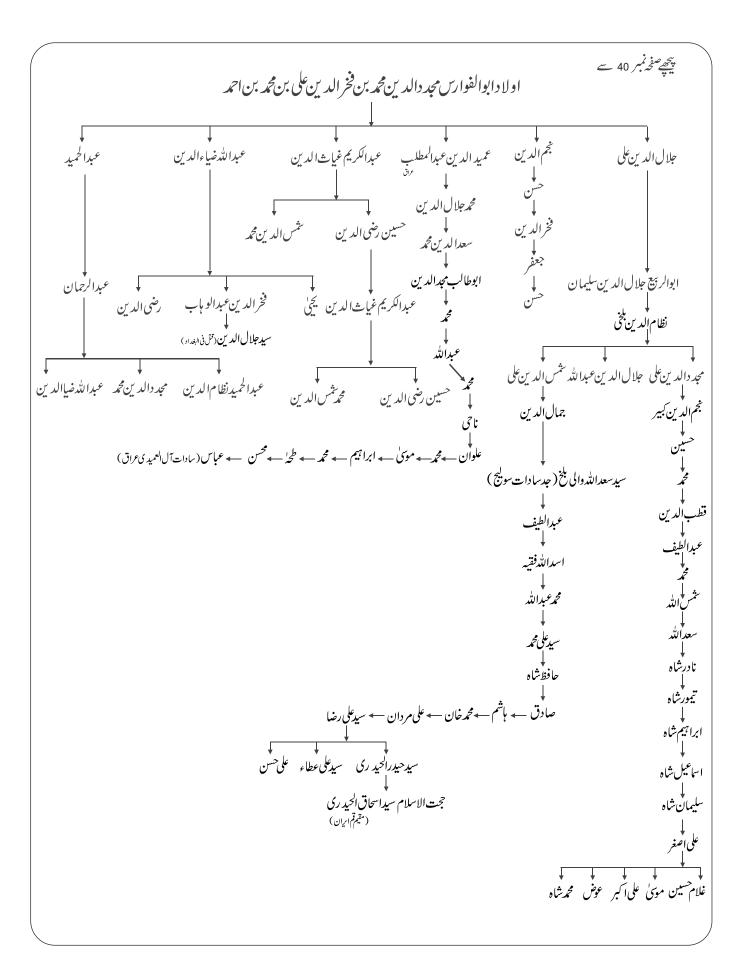

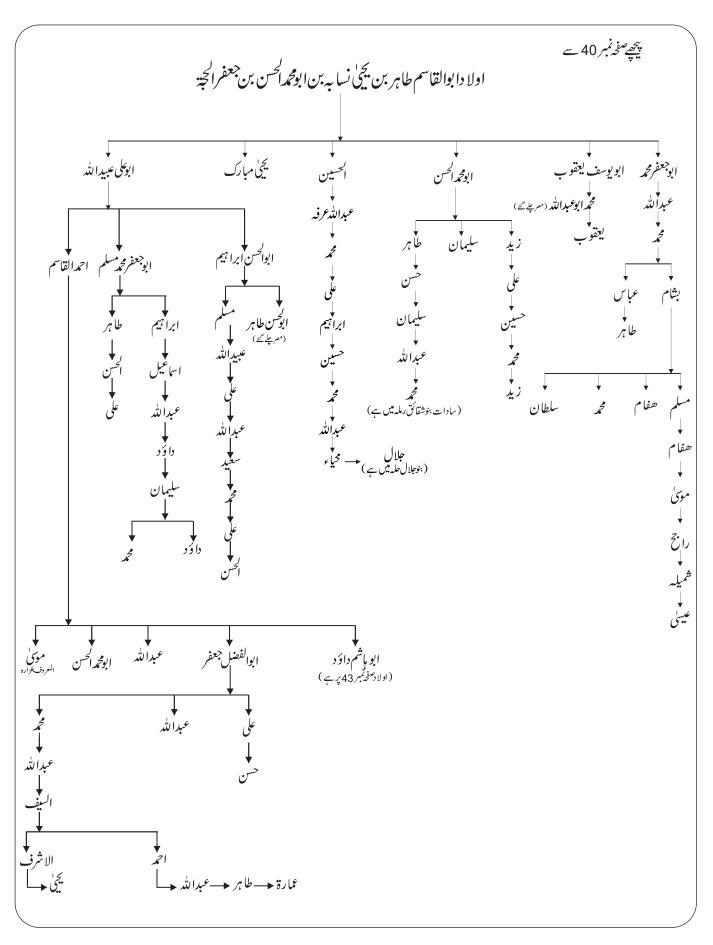

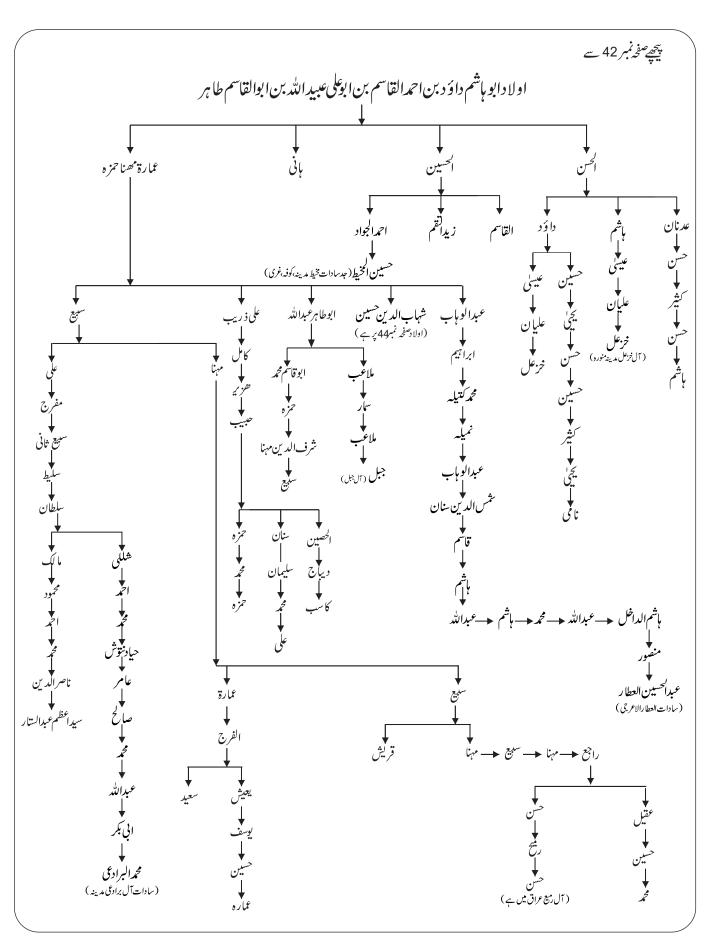

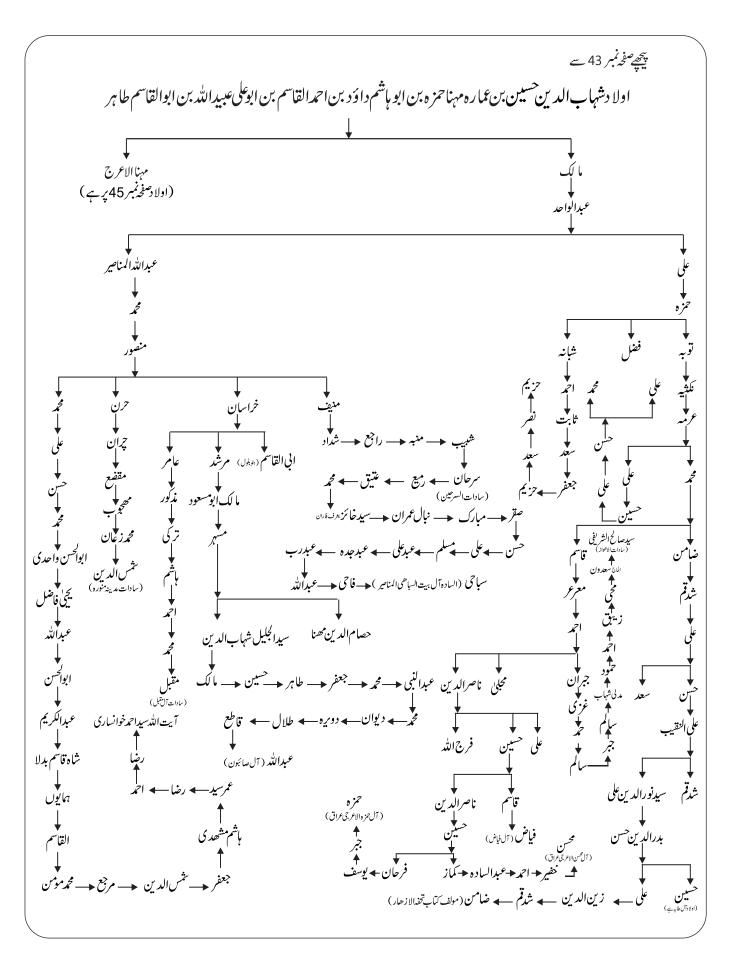

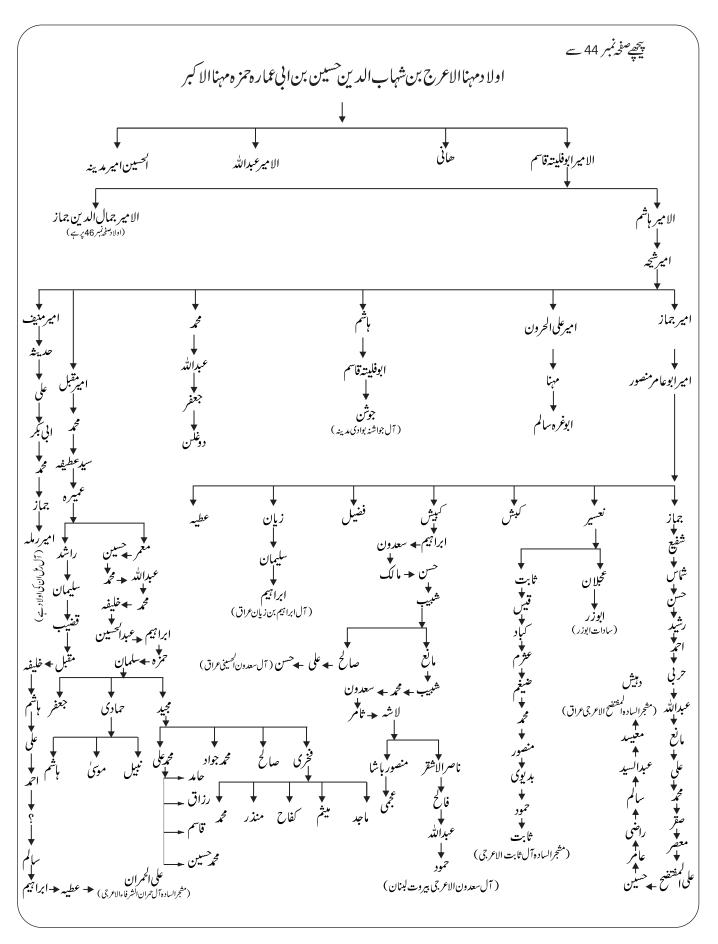

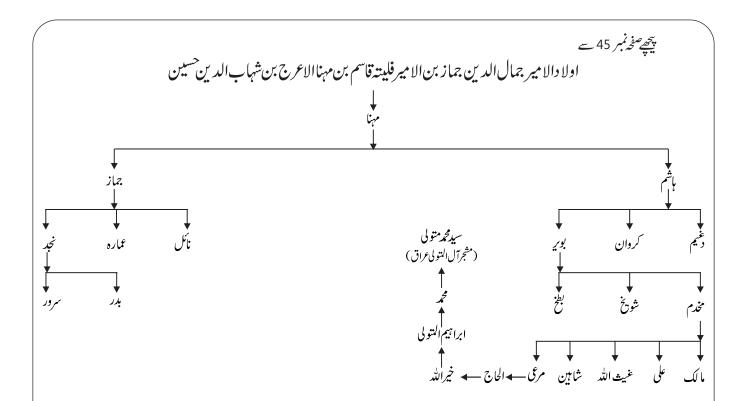

# آل جمازالحسينه الاعرجيه كحقبائل

1۔الشریف کروان بن ہاشم کی اولا دیے قبائل

2\_شریف دغیم بن ہاشم کی اولا دیے قبائل

3۔شریف مالک بن مخدم بن بوریکی اولا دسے قبائل

4۔شریف مرعی بن مخدم بن بوریکی اولا دیے قبائل

5۔شریف علی بن مخدم بن بوریکی اولا دسے قبائل 6۔شریف غیث اللہ بن مخدم بن بوریکی اولا دسے قبائل

7 \_الشريف شامين بن مخدم بن بوريكي اولا د سے قبائل

آل ابونقر م\_آل البارودى\_آل بيكل\_آل جلوى\_آل السلح\_آل القويضى \_آل زيدان \_آل مكى \_آل مزرقانى \_آل زنا ته\_آل حسين آل مبيمه ى\_آل سلاله\_آل ابوزيدالديا بي \_آل بلال \_آل حمدان \_آل احمد حسن \_آل ابوشكرا\_آل عمران \_آل ابوصوري \_آل عواد آل النويقه \_آل مجمد سالم \_آل المعرى \_آل حسان \_آل ابو كليب \_آل حربي \_آل ابوسلاطين \_آل القصر ى \_آل محارب \_آل روح \_ آل حفا ته \_آل حديد \_آل خربوطلى \_آل فراج \_آل الدرعى \_آل دقر \_آل فجى \_آل ضاحى \_آل دويدار \_آل الاديب \_آل العبو دى \_آل الغراب \_آل المعتوق \_آل المعتوق \_آل المعتوق \_آل المعتوق \_آل المعتوق \_آل المعتوق \_آل العبودى \_آل خصر \_

آل قاسم \_آل جمید \_آل عبد \_آل الصعیدی \_آل طباره \_آل ابراجیم \_آل بدوی \_آل داوُد \_آل سلطان \_آل رشوان \_آل الدحیش \_آل طالب \_آل وشاضی \_آل عوده \_آل الهواری \_آل رفاعی \_

آل ابی سلیم \_آل الاقرع \_آل ابی دویل \_آل البربری \_آل غیسر ه \_آل خیان \_آل البحری \_آل زنانه \_آل البال \_آل مصطفیٰ \_آل قناوی \_ آل ابی الحاج \_آل حسین مصطفیٰ \_آل طقری

آل على حسن \_آل احمه مغنم \_آل حسن عثمان \_آل حشاش \_آل حسين عويش \_آل مصطفیٰ حسن \_آل کرار \_

آل متولی عبدالرحیم \_آل محن \_آل ابی الکلاب\_آل الطرشه\_آل ابوّحلی \_آل عثمان \_آل الحبد اوی \_آل الثینج \_آل مهدی \_آل حلبی \_ آل شلمی \_آل عمیر \_آل عدیسی \_آل سمبا کی \_آل دقینه \_

آل الخجري آل محمسين آل عبدالرحيم سيد آل محفوظ آل خليفه آل کحيل آل خور آل الاحمر آل حافظ آل صقر آل عماره -آل طلوز آل زنانة آل نصار آل رحيم آل مخلوف آل مقلد آل حسين صقر آل جاد کساب آل فراج آل الا ديب -

```
8 - الشريف شويخ بن پورکي اولا دیے قبائل ـ
     آل جمید _آل ابوانصر _آل ابوحشی _آل عشری _آل بشیر _آل ابودیاب _آل غزالی _آل الشاطر _آل کاشف _آل قرواش _آل
                                                                                                                     مفتاح_آلشاہن_
آل القلع _آل الثنى _آل صقر _آل حجازى _آل ابويوسف _آل عامر _آل ابوسيف _آل الشخى _آل العجل _آل عوض _آل حامد _آل
                                                                                                                                                                         9۔ ثیریف بطیخ بن بوبر کی اولا دیسے قبائل۔
                                                                                                           مقلد_آل الصمها مي _آل سوسو
       آل الناظر_آل البحري_آل العلامي_آل القرآن_آل الاعرج_آل القرافيل_آل الشملول_آل العماري_آل الحرز_آل
                                                                                                                                                              10 ـ شريف عماره بن جماز بن مهنا كي اولا دي قبائل
                                                     الشطى _آل جعرى_آل المريمي_آل الزعيز_آل السمهودي_آل العبورالحصرف_
                                                             آل قاسم _آل محارب _آل مقدم _آل ابوجودي _آل الجوامي _آل المهنا_
                                                                                                                                                         11 ـ شریف نائل بن جماز ثانی بن مهنا کی اولا دیسے قبائل
  آل جسيل _آل جهيني _آل حمدان _آل عويضه_آل مثالي _آل جبل _آل حرحوش _آل قويعةً _آل على مويل _آل المرابط _آل حمدالله _
                                                                                                                                                           12 ـ شريف بدر بن نجد بن جماز ثاني كي اولا دي قبائل
آل زمر_آل جاداللد_آل ناره_آل عيارو_آل ابودياب_آل المرعى_آل المجعل _آل ابوسناده_آل فارس_آل رانح_آل طروش_
                                                 آلگحی _آل الطنطاوی_آل شعبان ناصر_آل تمام_آل عماره_آل جمل_آل زناته_
                                                                                                                                                          13 ـ شريف سرور بن نجد بن جماز ثاني كي اولا ديي قمائل
  ابوالحسین سیدیجیٰ نسابه بن ابومحمه لحسن بن جعفرالحجه بن عبیدالله الاعرج بن حسین الاصغر بن امام زین العابدین کی اولا دسے مدینهٔ منوره کے امراء (321-923 ھ)
                                                                                               عهدالعباسيين
                             1 ـ موسس الاماره الحسينيه مدينة منوره ميس عبيدالله بن طاهر بن يجي نسابه بن حسن بن جعفرالحجه ( 321 ـ 329 هـ ) "2 ـ القاسم بن عبيدالله بن طاهر بن يجي نسابه ( 329 ـ 336 هـ )
  3-مسلم (محمه) بن عبيدالله بن طاهر بن يجي نسابه (336هـ 366هـ) 4-طاهر بن محمه (مسلم ) بن عبيدالله بن طاهر (366هـ 381هـ) حصن بن طاهر بن محمد (مسلم )
                          ،
بن عبيدالله بن طاهر(381_390 هـ) 6_داؤ دين قاسم بن عبيدالله بن طاهر(401_401 هـ) 7_مهنا بن داؤ دين قاسم بن عبيدالله (401_408 هـ)
 8_الاخوان سلمان و
                                         حسين ابنان داوُ دين قاسم بن عبيدالله نائب شريف المكه ابوالفقوح (408-428ھ)               9حسين بن مهنا بن داوُ دين قاسم (428_469ھ)
   10_(مخيط) حسين بن احمد الجواد
             ىن سين بن داۇ دېن قاسم (469_469ھ) 11_مالك بن سين بن مهنا بن داؤ دېن قاسم (469_496ھ) 12_ ابومنصور بن عمار بن سينج بن مهنا (496_497ھ)
                          13 حسين بن مهنا بن مهنا بن داوُد (حتىٰ عام 558ھ) عميد ايوبيين 14 –القاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن داوُد (558 ـ 583ھ)
  15_جماز بن قاسم
                          بن مهنا بن حسين (583ھ)
    18 ـ شيحه بن باشم
                       بن قاسم بن مهنا (624-649هـ) 19 عبير بن قاسم بن جماز بن قاسم (647هـ) عبير المماليك 20 عبيرا بيش بن قاسم (647-649هـ)
       21_منيف بن شيحه بن باشم بن قاسم (649-659ھ) 22_ جماز بن شيحه بن ہاشم بن قاسم (659-700ھ) 23_منيف بن ہاشم (659-700ھ)
                     24 کبش بن منصور بن جماز بن شیحه (728 –736 هـ) 25 و دی بن جماز بن شیحه (736 –743 هـ) 26 طفیل بن منصور بن جماز بن شیحه (743 –750 هـ)
        27_ ہمیان بنت مبارک بن قبل بن جماز (750_750 ھ) 28_سعد بن ثابت بن جماز بن شچہ (750_752 ھ) 29 فضل بن قاسم بن جماز بن شچہ (750_754 ھ)
                                                                                                                                                 31_ جماز بن منصور بن جماز بن شيحه (759_759 هـ) 32_عطيه بن منصور بن جماز (760_773 هـ)
 36 محمد بن عطيه بن
                         34_عطيه بن منصور بن جماز (783_783 ھ) 35_ جماز بن ہمبة بن جماز (783_785 ھ)
                                                                                                                                              33_ہبۃ بن جماز بن منصور بن جماز (773_783ھ)
                39_ جماز بن مهر: بن جماز (805_ 811ھ)
                                                                         منصور (785_789ھ) 37۔ جماز بن ہمبة بن جماز (789_788ھ) 38۔ ثابت بن نعیر بن منصور (798_805ھ)
             40- ثابت بن نعير بن منصور ( 811 ـ 811 هـ ) 41 ـ عجلان بن نعير بن منصور ( 811 ـ 811 هـ ) 42 ـ غرير بن بيازع بن ثقبه (816 ـ 514 هـ ) 43 ـ عجلان بن نعير بن
 منصور (824_ 829ھ) 44_ تابت بن تعیر بن ہبتہ بن جماز (829_828ھ) 45_ خشر م بن دوغان بن ہبتہ بن جماز (829_818ھ) 44_ علیہ بن منصور (831_838ھ) 45_ منصور (831_8388 ھ) 45_ منصور (831_8388   45_
     50 - ين خشرم بن نجاد بن ثابت (848 ـ 850 هـ ) 51 - عميان بن مانغ بن على (850 ـ 855 هـ) 52 - زبيري بن قيس بن ثابت
                                                                                                                                                                           .كن برية (846_847)
     (855-868ھ) 53 – زہیر بن سلیمان بن ہبتہ بن جماز (865-869ھ) 54 – فضیغم بن خشرم بن نجاد بن ثابت (869-869ھ) 55 – زہیر بن ہبتہ بن جماز بن
  منصور (869_870ھ) 56 شيغي بن خشرم بن نحاد (870_870ھ) 57 ـ زہير بن سليمان بن ہبة بن جماز (870_870ھ) 88 شيغي بن خشرم بن نحاد (870_888ھ)
```

62-فارس بن شامان بن زہیر بن سلیمان (901-900ھ) 63- ثابت بن شیغی بن خشر م بن نجاد (903-900ھ) 64-مانع بن زہیری بن قبیں (906-910ھ) 65-فارس بن شامان بن زہیر بن سلیمان (910-910ھ) 65-فارس بن شامان بن زہیر بن سلیمان (910-910ھ) 65-مانع بن زبیری بن قبیں (910-910ھ) 65-فارس بن شامان بن زہیری بن قبیں الجمازی کی اولاد میں ربی کتی بن خشر م بن نجاد (و10-920ھ) 65-فارس بن شامان بن نہیں موگ البررانی الحربی میں سادات حسینیہ دینہ منورہ کا 960ھ جری اور 1187ھ تک بھی امارت کا ذکر ماتا ہے۔جو کہ نجیر بن منصور بن جماز اور زبیری بن قبیں الجمازی کی اولاد میں ربی کی بن شحر م 900ھ ورین شیخ بن خشر م 976ھ۔ 93-شریف میزان بن علی بن شرم 1060ھ۔ 93-شریف میزان بن علی بن مجرائیل بن مانع بن زبیری 1062ھ۔ 73-شریف نافع بن دبیری 1042ھ۔ 73-شریف میزان بن علی 1062ھ۔ 73-شریف میزان بن علی 1092ھ۔ 73-شریف بان 1124ھ۔ 11

### تذكره اباعبدالله الحسين بن جعفرالحجة بن عبيدالله الاعرج بن حسين الاصغربن امام سجاد ميه اللهم

نام حسین کنیت ابا عبداللہ والدہ سیدہ فاطمہ بنت حسن بن حسین الاصغر حس ۔ تقریباً انسا ب کی تمام کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ آل ابوطالب پر پہلی کتاب کھنےوالے ابوالحسین سیدیجی نسابہ آپ کے سطے جیتے ہے۔ عالم فاضل اور محدث تھے۔ آپ جہاں جاتے لوگ آپ کے اردگر دہتی ہوجاتے ۔ آپ کے عقیدت مندزیادہ تر ابواء اور عریض میں تھے۔ آپ اپنی زندگی میں پانچ مرتبہ کر بلا گئے واقع کر بلا یعنی نم حسین پر کثرت سے گریہ کرتے تھے۔ آپ کوابا عبداللہ الحسین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ فاتی وخو میں امام حسین علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ صاحب المجدی فی الانساب الطالبین نے صفحہ نم محل کو ذکر کیا آپ بہت زیادہ تی تھے۔ جو پچھ پاس ہوتا راہ فدا میں دے دیتے آپ کی ولا دت 178 ہجری جب کہ وفات کو تھری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی عمر مبارک 48 ہری تھی۔ (۱۹۹۵) المراثی نے آپ سے ملاقات کی تھی اور آپ کی وفات پڑم کے اظہار میں اشعار بھی کہے تھے۔ آپ کی اولا دمیں صرف ایک بیٹا الوم کھ سن الامیر تھے۔ کتاب العمدہ کے صفحہ 283 تا 304 آپ کا ذکر کھتا ہے۔ \*حسین بن جعفر الحجہ فدخل بہلخ اواعقا بھا (حوالہ عمدہ الطالب صفحہ 201 جا یہ جدید صفحہ 403)\*

حسین بن جعفرالحجہ کے پیچھےایک فرزندابومجرحسن الامیر تھے۔حسن کی والدہ زبیریتھیں۔(حوالہ کتاب شجرہ المبار کہ چھاپ قم صفحہ 166) ابوعلی عبیداللہ مجمدابوالعباس،ابواحمہ عبداللہ وحسن انتقل من سمر قندالی بلخ (حوالہ کتاب الفخری فی النساب الطالبین ازحسن بن احمدالمروزی الازور قانی صفحہ نمبر 62) تذکرہ ابومجمد حسن الامیر بن اباعبداللہ الحسین بن جعفر الحجة بن عبیداللہ الاعرج بن حسین الاصغر بن امام سجاد عیاسا

آپ کا نام حسن کنیت ابومجم اور لقب الامیر تھا۔ آپ کی والدہ زبیر بیہ تھیں۔ آپ کی ولادت 194 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کتاب المجبر کی میں عمری نے صفحہ نبر 406 پر جبکہ عمرة الطالب میں سید جمال الدین نے صفحہ 280 تا 304 پر آپ کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی قبر بلخ میں ہوئی۔ آپ شاہ عبد العظیم حسنی کے ہم عصر سے معتصم عباسی کی وفات کے بعد متوکل عباسی تخت نشین ہوا تواس نے آتے ہی سادات بنی فاطمہ کو تگ کرنا شروع کردیا۔ تب آپ کو مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑ الوراما معلی النتی علیہ السلام کہ ہدایت پر مدینہ سے نکے کر بلا 236 ہجری کو مدینہ چھوڑا اور سمر قند بھول الور ما میں سن 235 ہجری کو مدینہ چھوڑا اور سمر قند بھول سیداحمہ بن مجمد بن عبد الرحمان کیا گیلانی در کتاب سراج الانساب صفحہ نمبر 142 کھتے ہیں کہ آپ نے متوکل کے زمانہ حکومت میں سن 235 ہجری کو مدینہ چھوڑا اور سمر قند بھول سیداحمہ بن عبد الرحمان کیا گیلانی در کتاب سراج الانساب صفحہ نمبر وفات پاگئے۔ آپ بہت بڑی شان والے سے آپ کی اولاد میں ایک بیٹا ابوالقاسم میر سیدعلی کئے۔ اور وہاں سے 241 ہجری کو ملخخ میں وفات پاگئے۔ آپ بہت بڑی شان والے سے آپ کی اولاد میں ایک بیٹا ابوالقاسم میر سیدعلی

جلاآبادی شخص سراج الانساب میس آپ کا فکراس طرح ماتا جهد و نسل أو عبدالله الحسین از پسرش حسن الامیر ، ودر زمان خلافت متوکل عباسی در شهور سنهٔ خمس وثلاثین ومائتین به سمرقند رفت ، ودر سنهٔ احدی و أربعین ومائتین به بلخ آمد ، به غایت عالمی شأن بودند . وسادات عظام عالمی مقدار ترشیر از نسل اویند .

تذکرہ ابوالقاسم میرسیدعلی الحجلاآ با دی بن حسن الامیر بن اباعبداللہ الحسین بن جعفر الحجۃ آپ کا نام علی کنیت ابوالقاسم والدہ سیدہ خدیجہ الکبری بنت سیدعلی المرعش خیس۔ پیدائش کے بن میں اختلاف ہے تاہم وفات بلخ محلّہ جلاآ باد میں ہوئی۔ کتاب اساس الانساب الناس کے صفحہ 296 پرآپ کا ذکر سید جعفر الاعرجی نے کیا ہے۔ آپ کی اولا دبلخ ، تر نہ ، غرنی ، همد ان اور پاک و ہند میں موجود ہے۔

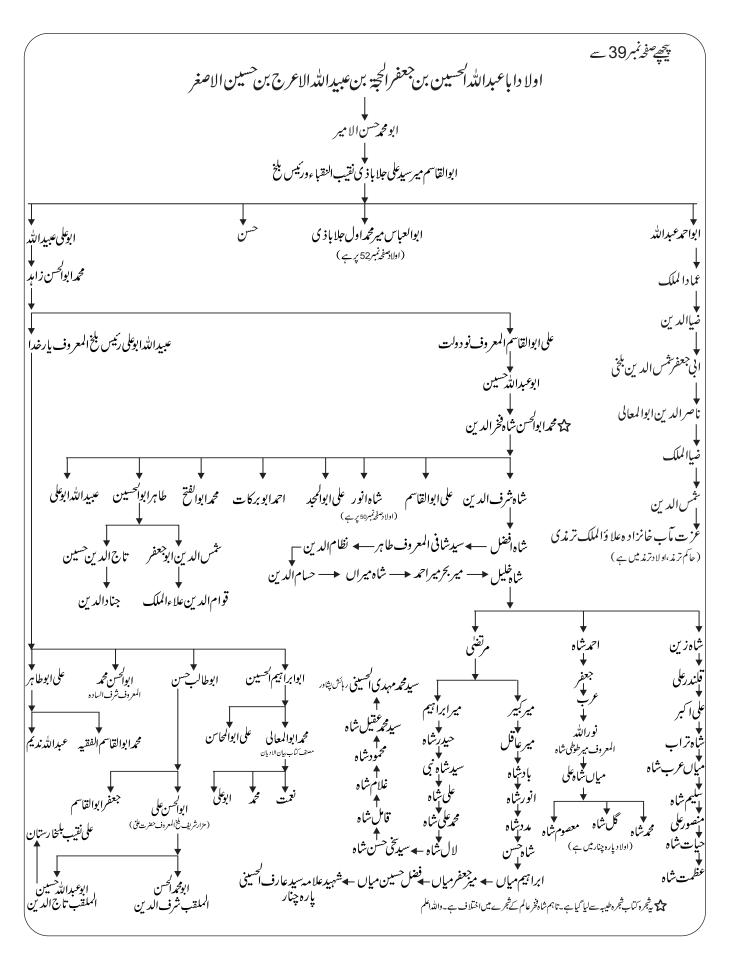

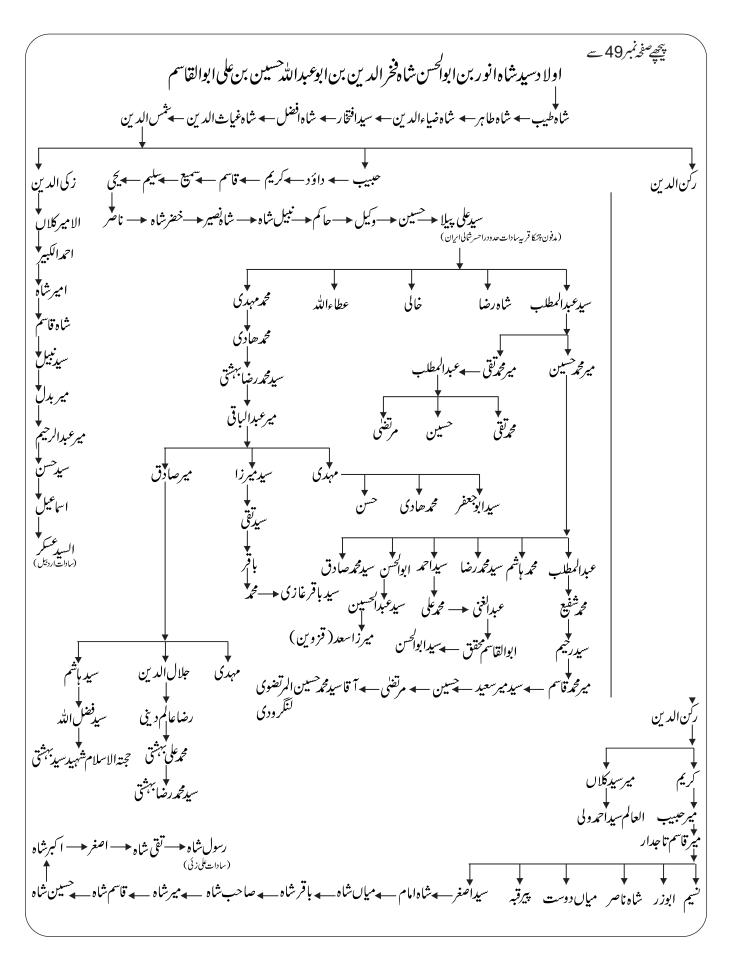

#### مخضرتذ كره اجدا دميرسيدعلي همداني المعروف على ثاني شاه همدان

تذکرہ میرسیدمحمداول جلاآ با دی بن ابوالقاسم میرسیدعلی الجلاآ با دی بن علی حسن الا میر بن ابا عبد الله الحسین بن جعفر الحجة آپ کا نام محمد کنیت ابوالعباس، والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت سیدا بوالقاسم طاہر تھیں۔آپ اپنے والد کے وصی تھے۔ تمرقند بخارہ اور بلخ، بدخشان میں آپ کے عقیدت مند کثرت سے موجود تھے۔ الاساس الانساب الناس میں سید جعفر الاعربی نے آپ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ صفحہ نمبر 503 اور عاشیہ نمبر 828 میں کیا ہے۔ آپ کی پیدائش بلخ مگہ جلاآ باد میں ہوئی اور وفات بھی وہیں یائی۔ آپ کی اولا دکتاب ہذائے آخر تک چلے گی۔ آپ کے تین بیٹے تھے۔ سیداح برخی، محمد اور عبد اللہ بنی الجارا بادی۔

تذکرہ میرسیدعبداللہ بخی الجلاآ بادی بن میرسید محمداول جلاآ بادی بن ابوالقاسم میرسیدعلی الجلاآ بادی بن علی حسن الامیر آپ کانام عبداللہ، کنیت ابوجعفر، والدہ سیدہ صفیہ بنت عبیداللہ بنی، پیدائش بلخ اوروفات بھی بلخ ہے۔ آپ کی اولاد میں ابوا کامل میرسید جعفر بلخی الجلاآ بادی ہیں۔

تذکره ابوا لکامل میرسید جعفر بلخی الجلاآ با دی بن میرسید عبدالله بلخی الجلاآ بادی بن میرسید محمد اول جلاآ بادی آپ کانام جعفر، کنیت ابوا لکامل، والده سیده شهر با نوبنت سیدا بوالحن محمد زامد بلخی مولدو مدفن محلّه جلاآ باد، بلخی اور پیشت سید الله بلخی میں۔

تذكره سيدمجر محبّ الله بلخي بن ابوا لكامل ميرسيد جعفر بلخي الجلاآ بادي بن ميرسيد عبدالله بلخي الجلاآ با دي

آپ کا نام مجمہ، کنیت ابوعبداللّٰدا ورلقب محبّ اللّٰد ہے۔ آپ کا بیدلقب بہتُ مشہور ہوا۔حتیٰ کُه کُلُ شُجروں میں محبّ اللّٰد ہی لکھا ہے اور کُلُ شُجروں میں محبّ اللّٰد ہی لکھا ہے اور کُلُ شُجروں میں محبہ اللّٰد ہی والدہ سعیدہ بنت سید مجمد الاعر جی تھیں۔مولد و مدفن محلّہ جلاآ باد، بلخ ۔ اولا د میں عبداللّٰد ،عزیز ، لیوسف اور سیدمجمد شرف الدین ہیں۔

تذكره سيدمحد شرف الدين بن سيدمحر محبّ الله بخي بن ابوالكامل ميرسيد جعفر بخي الجلاآ بادي

آپ کا نام محمہ، لقب شرف الدین اور کنیت ابو یوسف تھی۔ آپ کا بھی لقب اصل نام سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ رملہ بنت سیدعبد اللہ ٹانی تھیں۔ آپ کا مولد بنج اور مدفن ہمدان ہے۔ آپ ہی سادات حسینیہ الاعرجیہ میں سے سب سے اول بلخ سے ہمدان ہجرت کر آئے اس وقت ہمدان پر عہد سلجو قیہ کے حکمران غیاث الدین محمد اول تا پر 1105 تا 1118 س عیسوی) کی حکومت تھی۔ جو پانچویں صدی ہجری کا پہلا یا دوسراعشرہ بنتا ہے۔ اولا دمیں ایک بیٹا میرسید یوسف الحسینی ہے۔

تذكره ميرسيد يوسف الحسيني بن سيدم مرشرف الدين بن سيدم محبّ الله بلخي بن ابوا لكامل مير سيد جعفر بلخي الجلاآ با دي آپ كانام يوسف، كنيت ابوالحسين، والده سيده حديد خاتون بنت سيدناصرالدين غضارتي تفيس مولدو مدنن بهران ـ اولاديس عبدالله، سالم، حسين اورميرسيد على الا كبرالوندي بين ـ

تذكره ميرسيدعلى الاكبرالوندى بن ميرسيد يوسف الحسيني بن سيدمجمه شرف الدين بن سيدمجمر محبّ الله بلخي

آپ کا نام علی الا کبر، کنیت ابومجمہ، والدہ اساء بنت ما لک الدین غزنوی۔ آپ سیلانی طبیعت کے ما لک تھے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ کوہ الوند پرگز را۔ آپ اولیائے کرام کی اہل حق جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ غالبًا آپ عین القضاۃ ہمدانی کے ہم عصر تھے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا مدفن کوہ الوند کے دامن میں عباس آباد میں کہیں ہے۔ آپ کی اولا دمیں میر سیدا حمدالوندی اور میرسیدمجمد البا قرالحسینی ہیں۔

تذکرہ میرسید محمدالبا قرانحسینی بن میرسیدعلی الاکبرالوندی بن میرسید پوسف الحسینی بن سیدمحمد شرف الدین آپکانا محمدالبا قر،کنیت ابوالحن، والده سیده طاہرہ بنت سیدعبدالمطلب نیشا پوری تھیں۔مولد ہمدان اور مدنن گنبدعلویان کے نزد یک باغ علی میں ہے۔آپ گنبدعلویان میں بہت عبادت کرتے تھے۔ پیمارت سلاطین سلوقیا نے آپ کے خاندان کے اعزاز میں بنوائی تھی۔ آپ کی اولا دمیں سیدھن احسینی، پوسف اورمیر سیدشہاب الدین سیاہ بزاش۔

تذکرہ میرسید شہاب الدین سیاہ بزاش بن میرسید مجمد الباقر الحسینی بن میرسید علی الا کبرالوندی بن میرسید یوسف الحسینی سیاہ بزاش بن میرسید مجمد الباقر الحسینی بن میرسید علی الا کبرالوندی بن میرسید یوسف الحسینی آف رے (تہران) تھیں۔ آپ کا ذکر آپ کا نام شہاب الدین ، کنیت ابوالقاسم ،اور خاندانی طور پرسیاہ بزاش مشہور تھے۔ آپ ایکنانی زمانہ میں ہدان کے افسر اعلی تھے۔ (103) سید جعفر الاعربی صاحب اساس الانساب الناس میں صفحہ نمبر 500 اور حاشیہ نمبر 841 پر کیا ہے۔ آپ ایکنانی زمانہ میں ہدان کے افسر اعلی تھے۔ (105) ہمران میں ہدائی المعروف شاہ ہمدان ہیں۔ میں ایک بیٹا قاسم بچپن میں فوت ہوگیا جبکہ دوسرا بیٹا میرسیونی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان ہیں۔

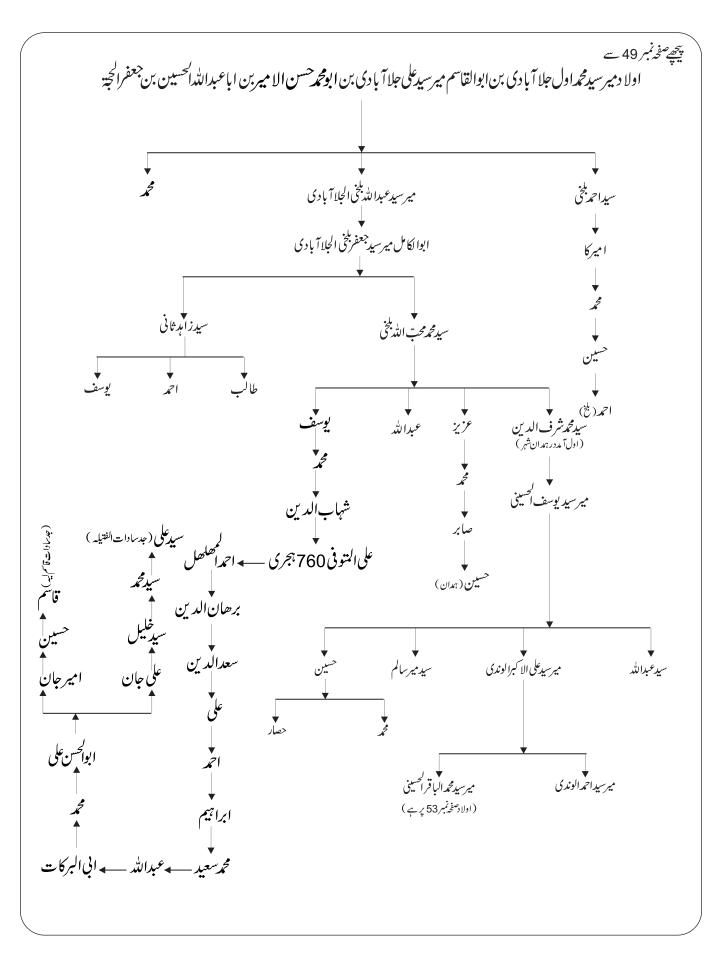

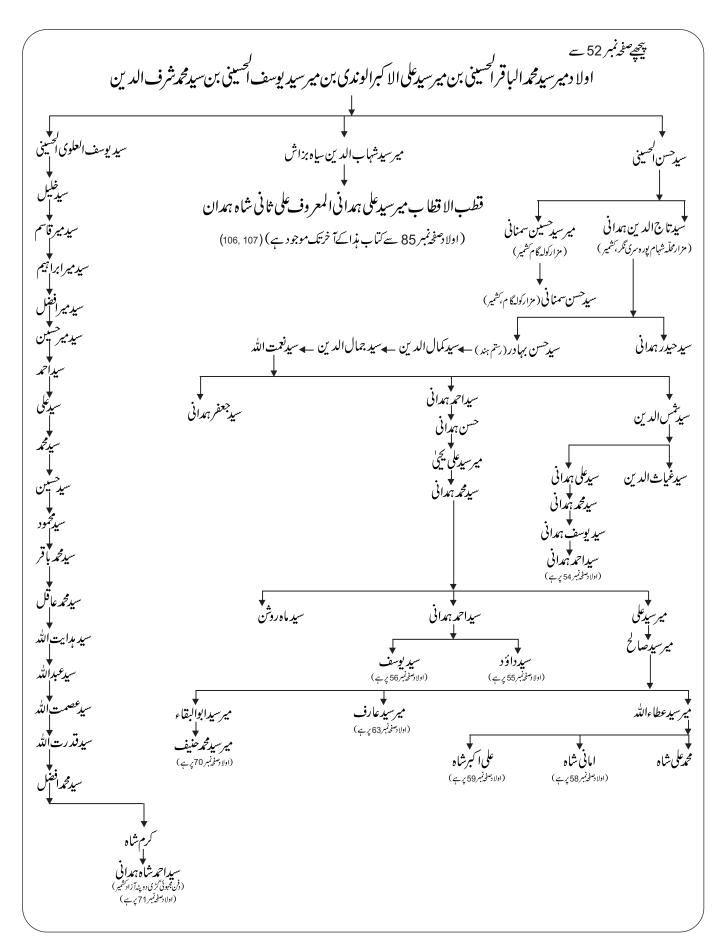

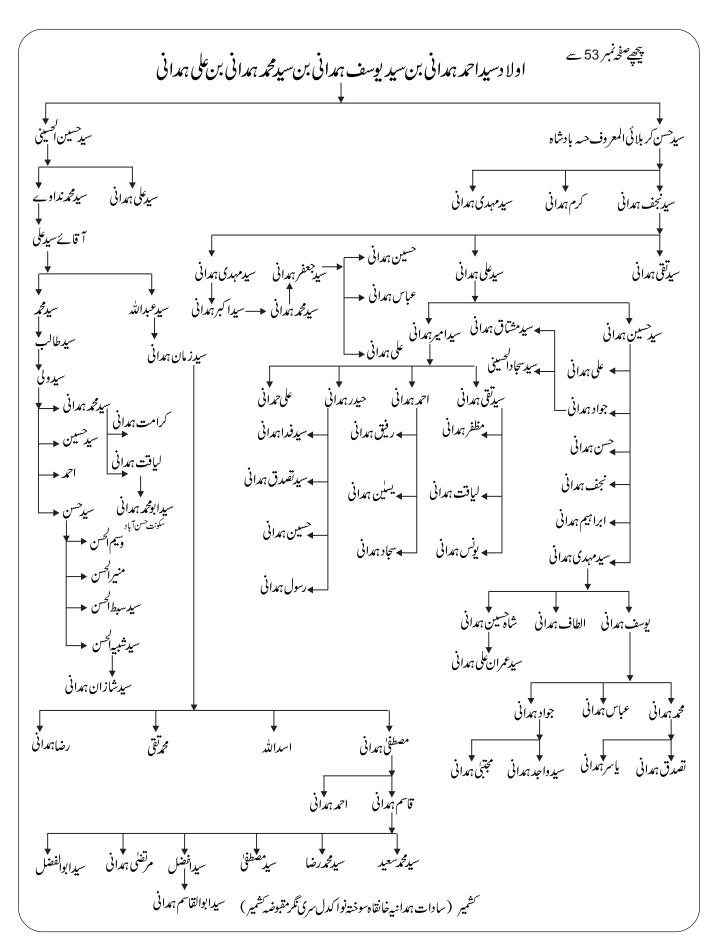

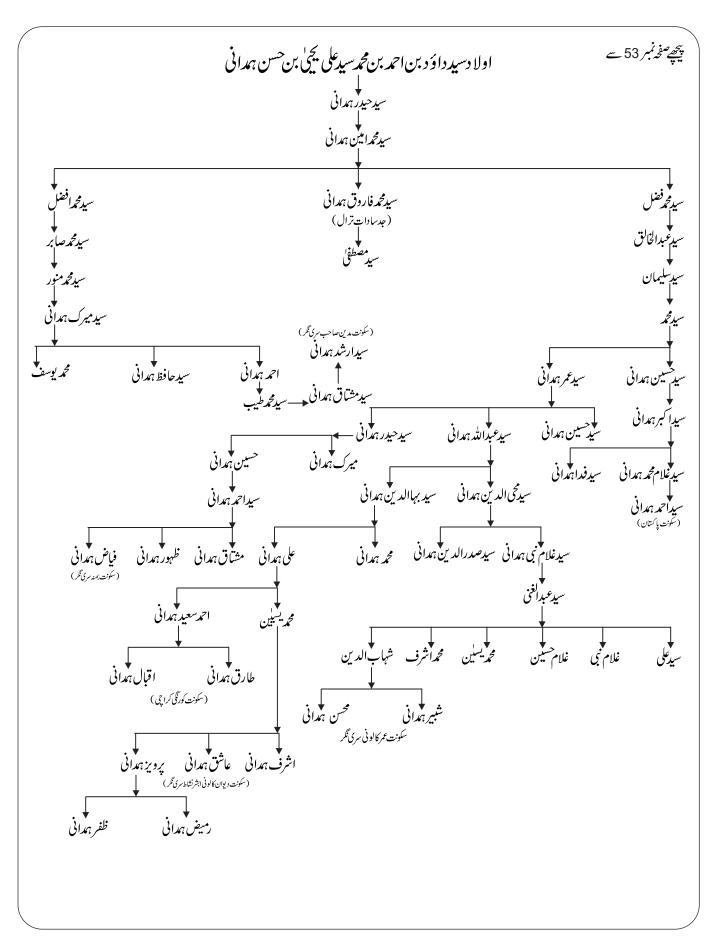

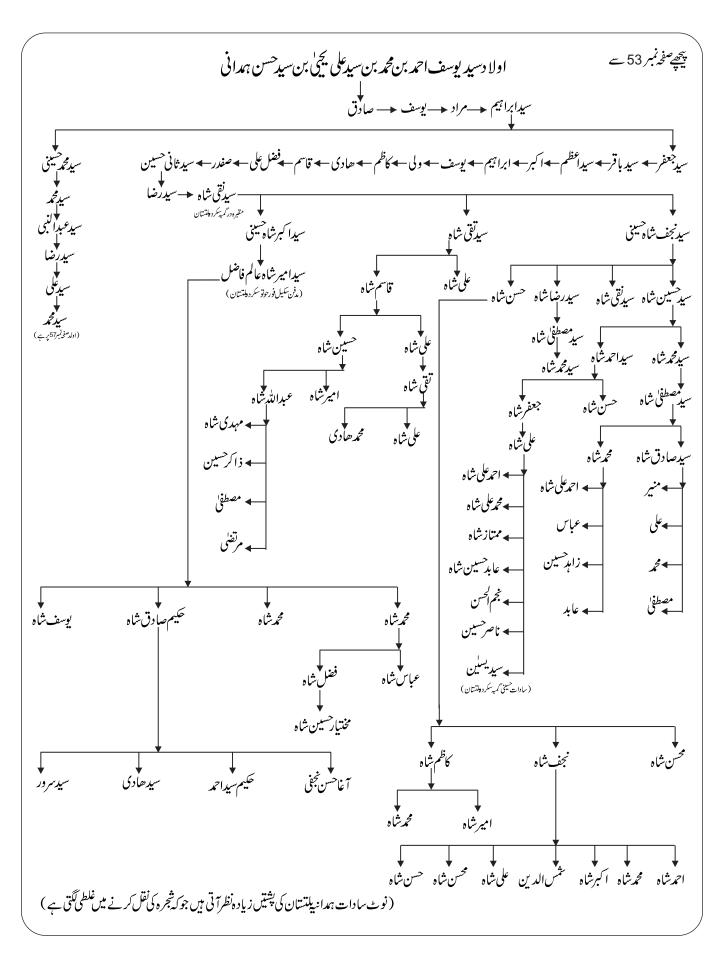

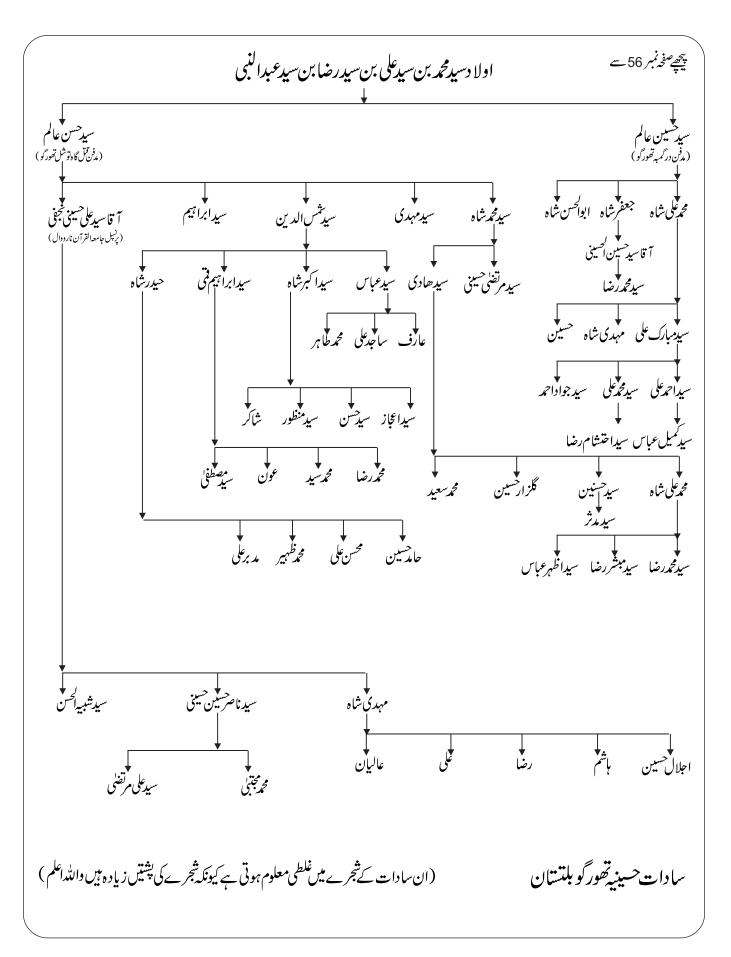

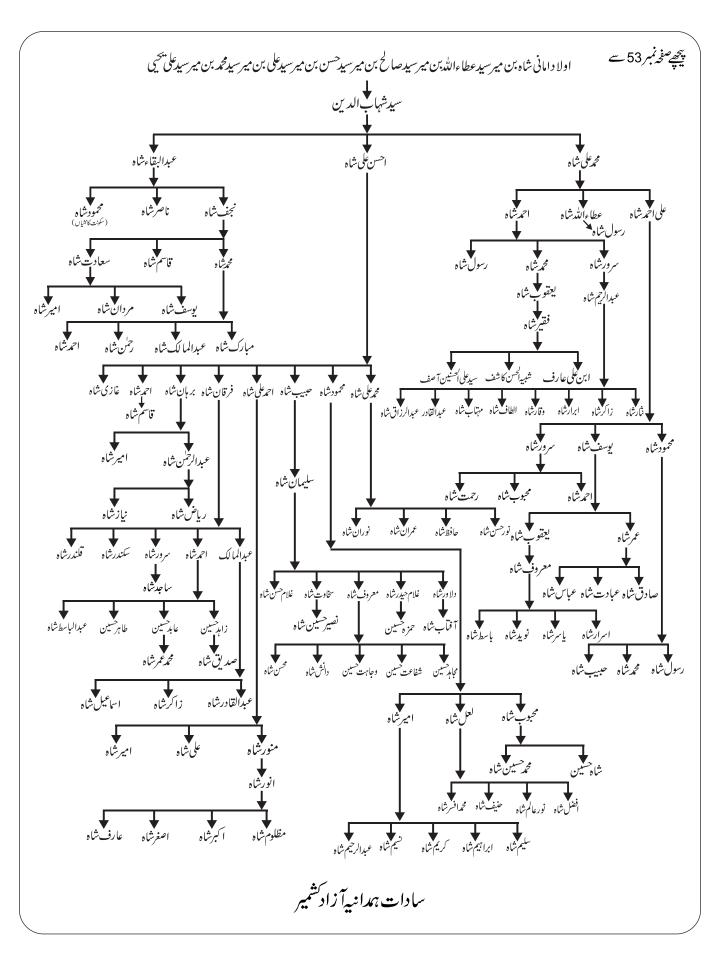

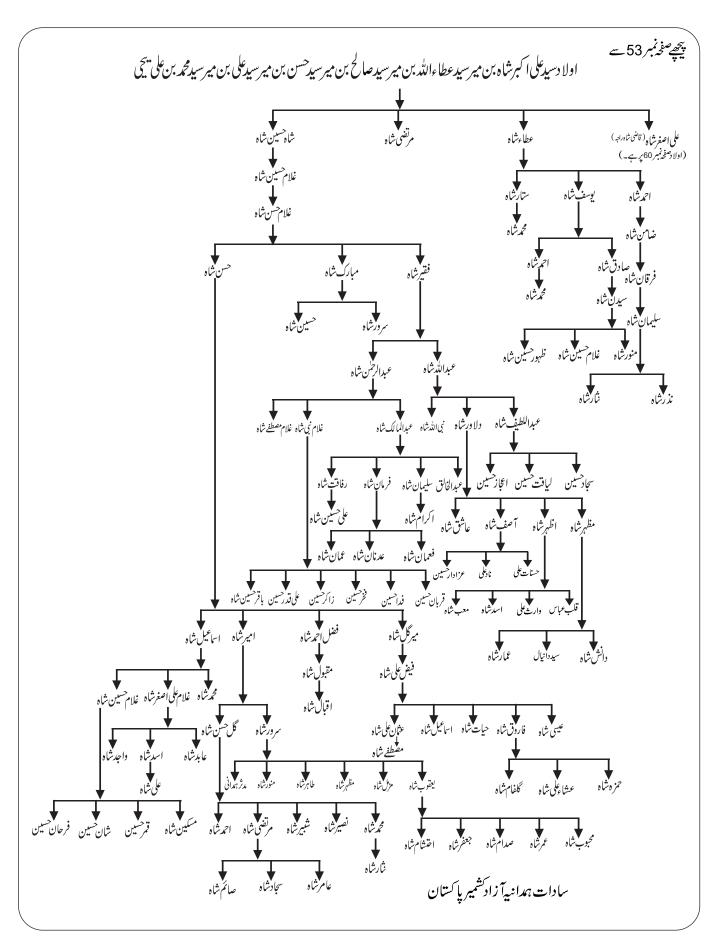

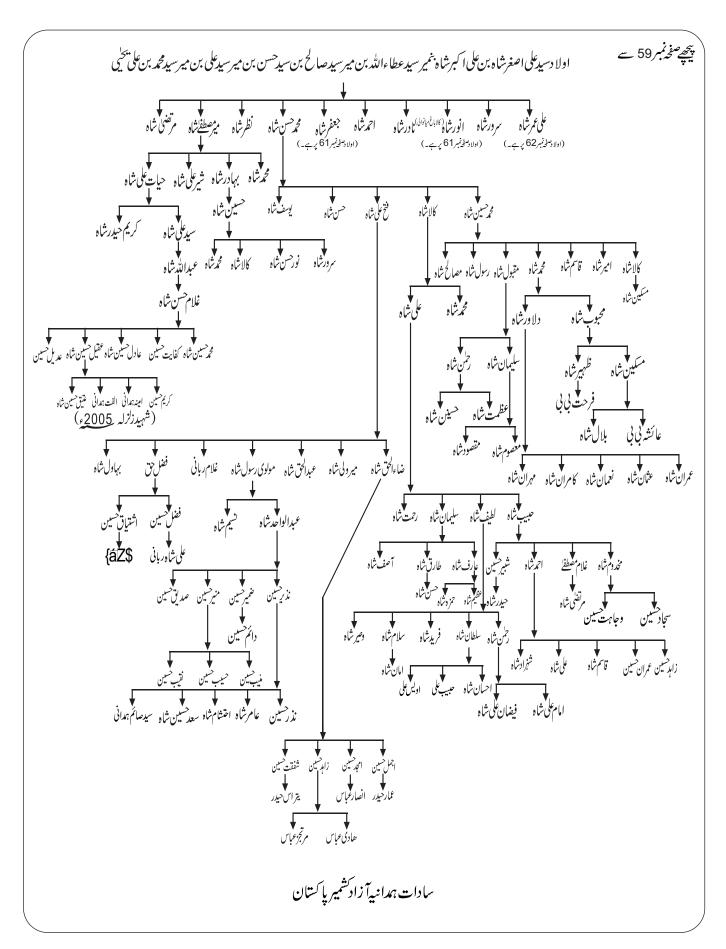

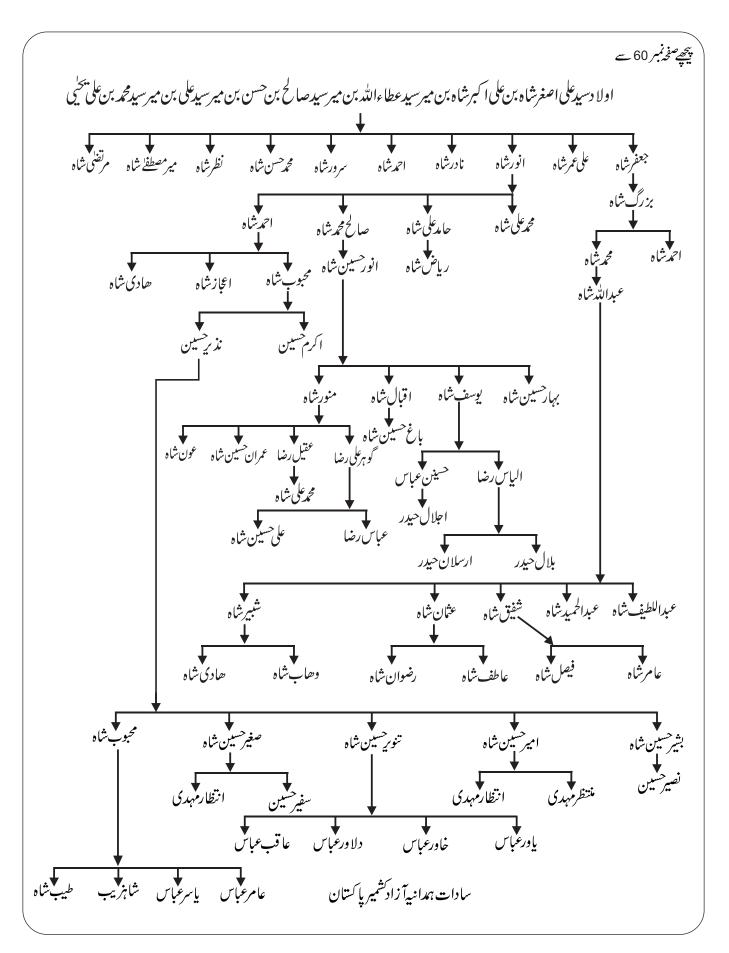

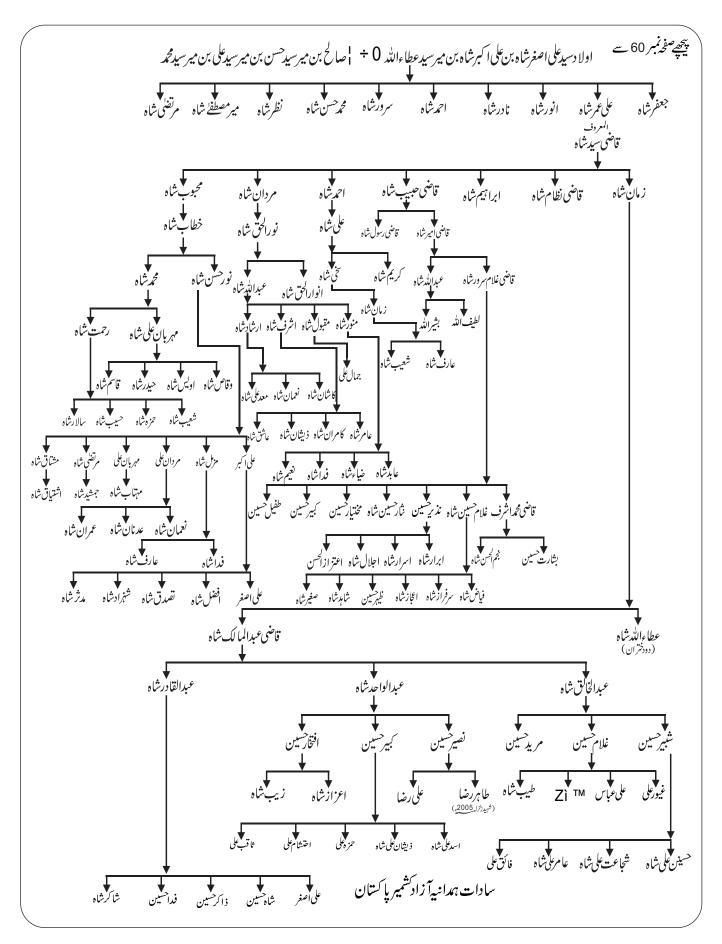

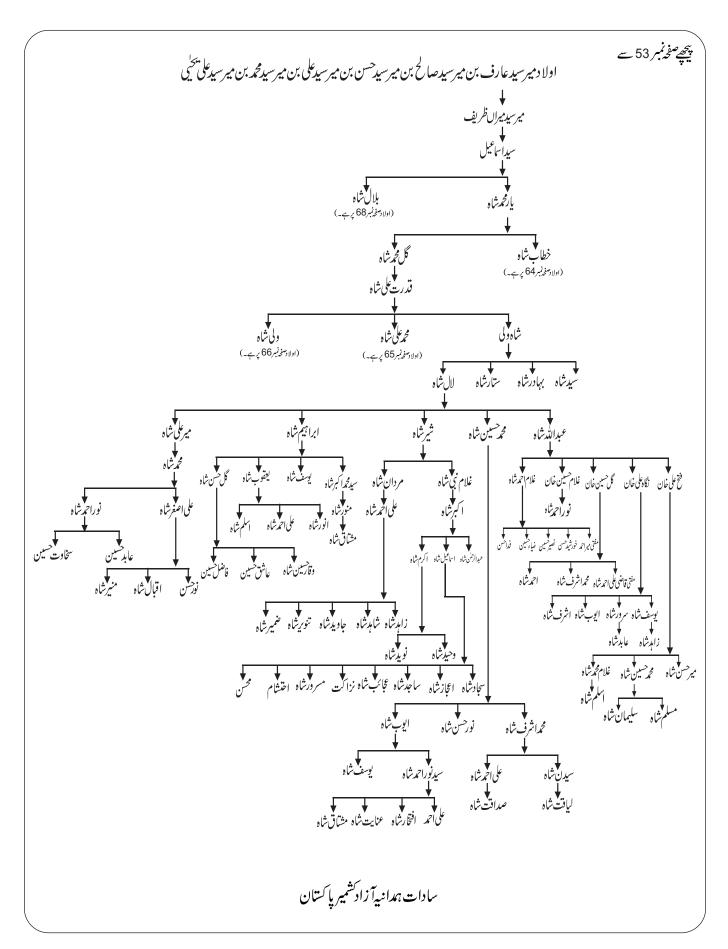

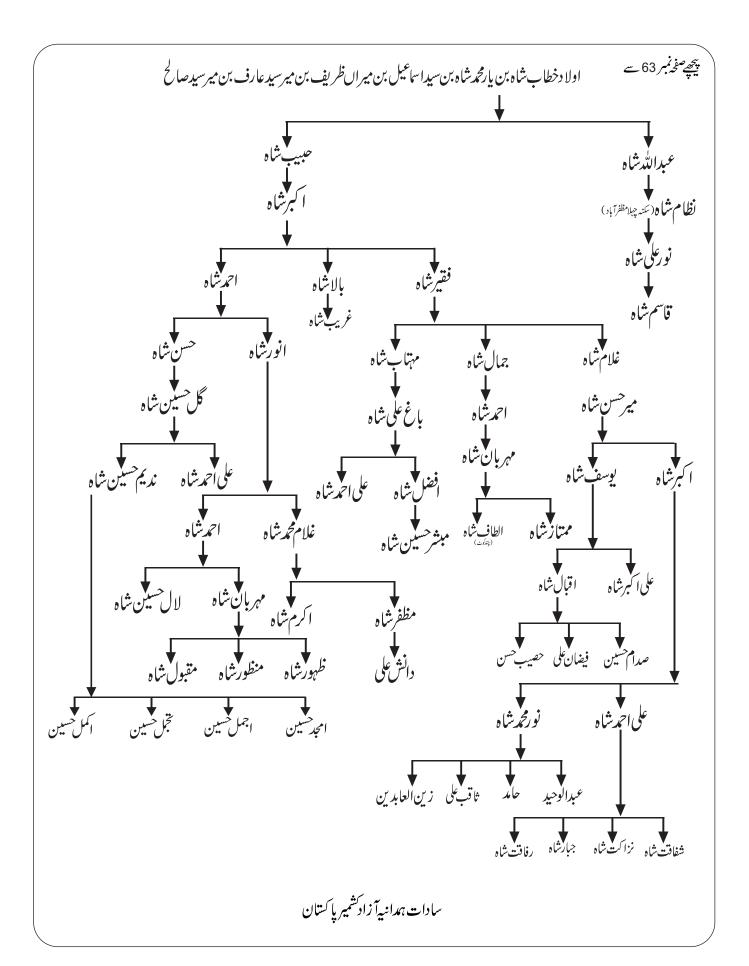

پیچیے صفحہ نمبر 63 سے

اولا د مجرعلی شاه بن قدرت علی شاه بن گل محمد شاه بن پارمجمه شاه بن سیدا ساعیل بن میران ظریف بن میرسید عارف رحمة الله

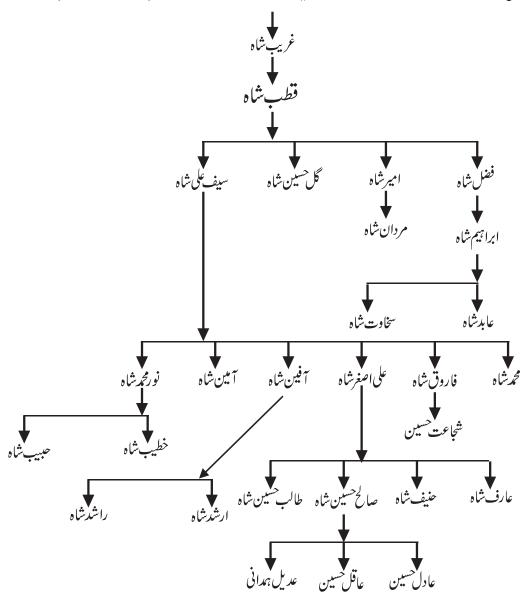

سادات ہمدانیہ آزادکشمیر پاکستان

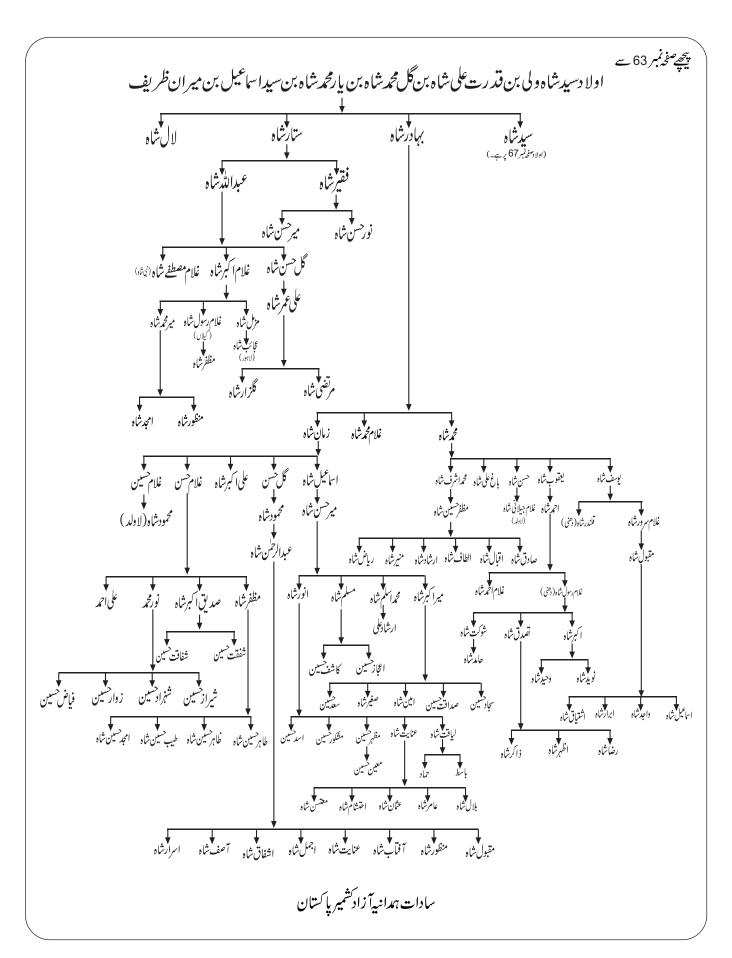

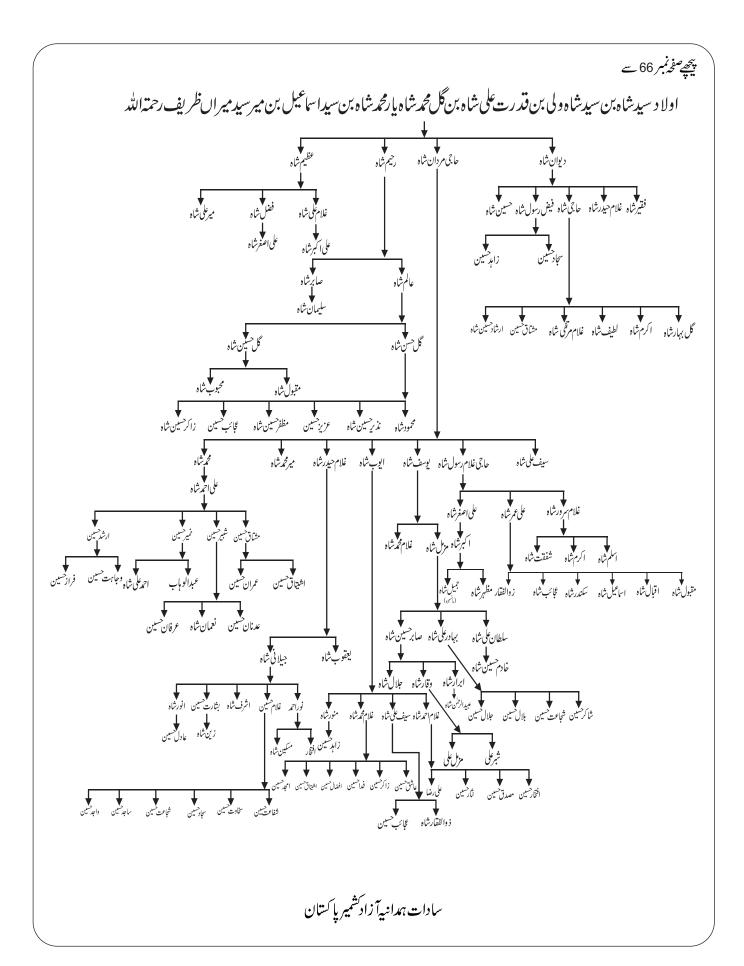

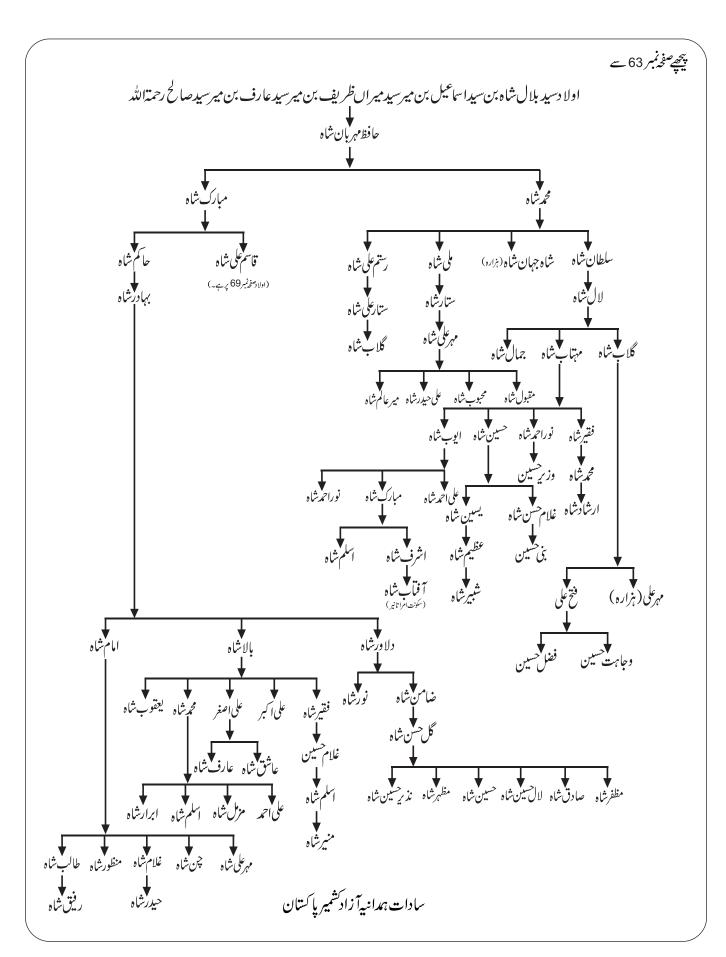

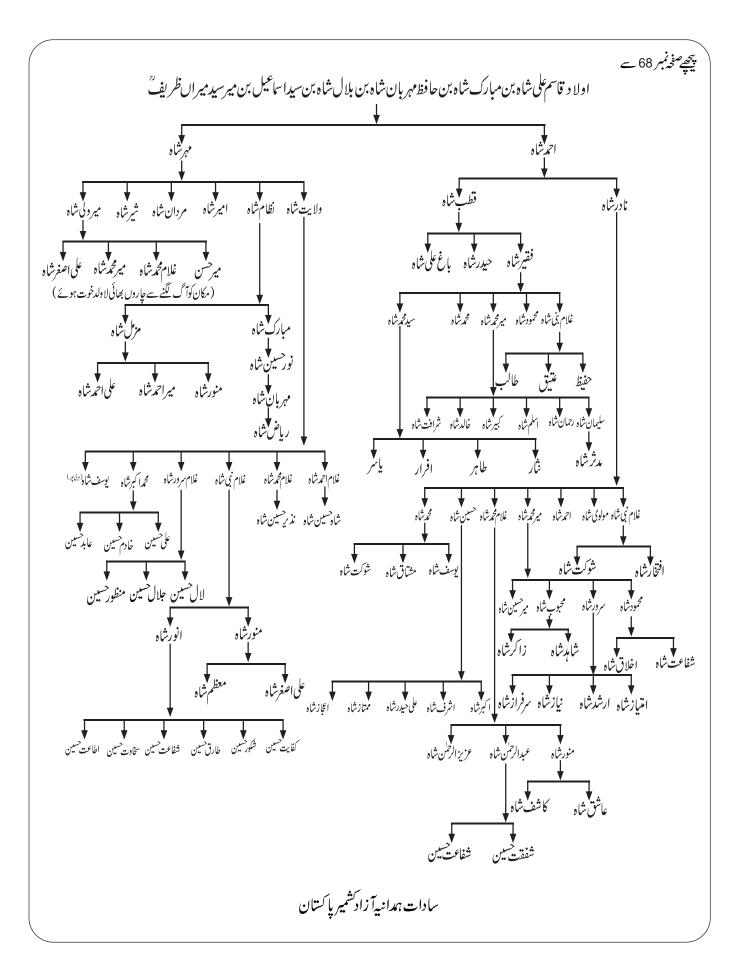

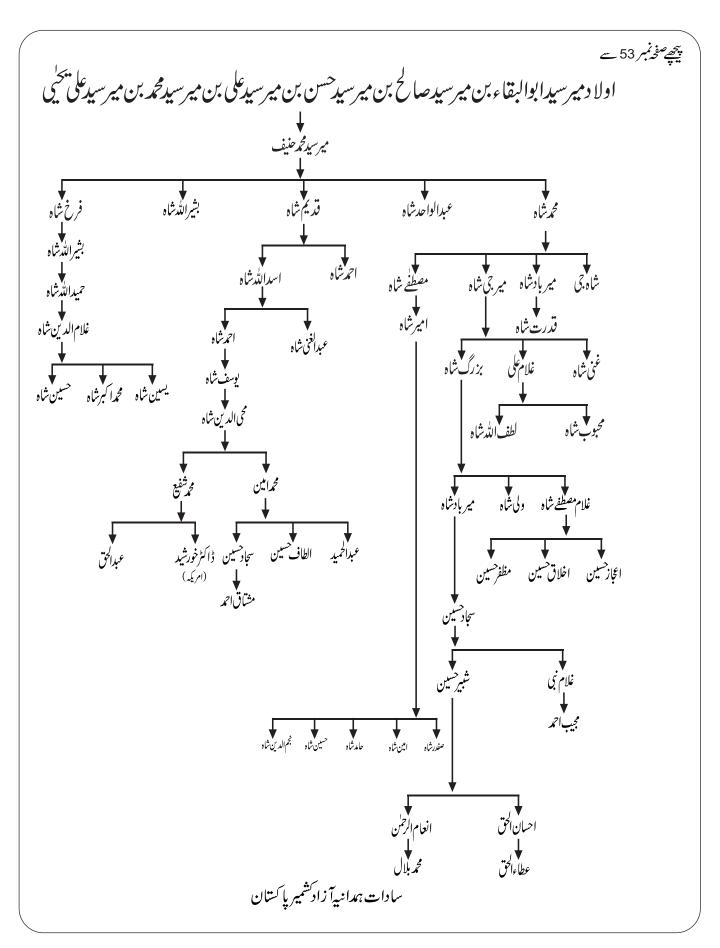

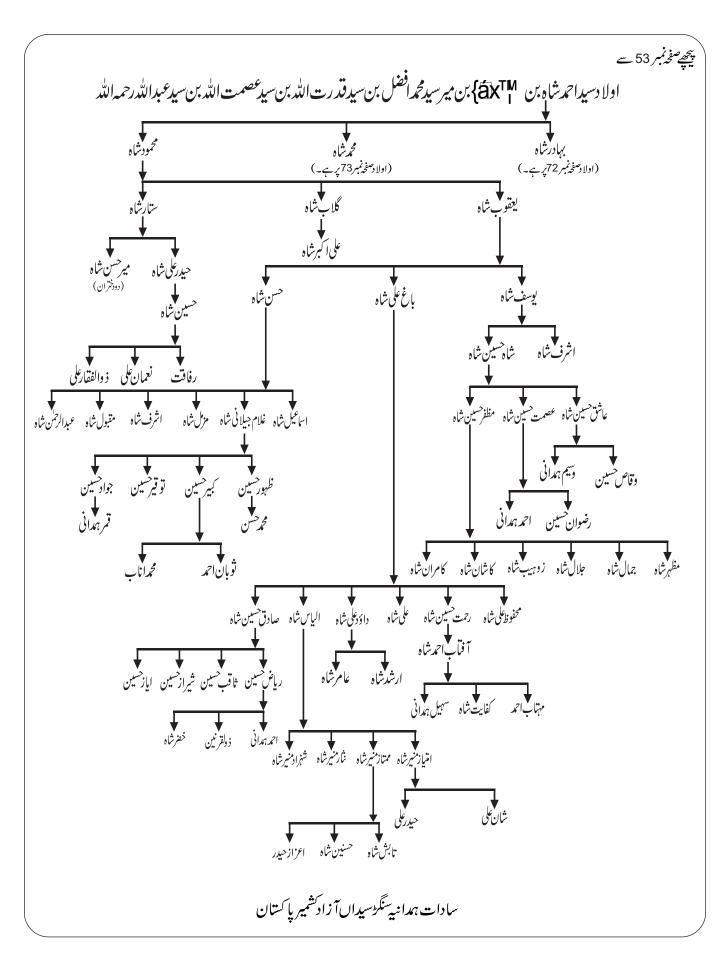

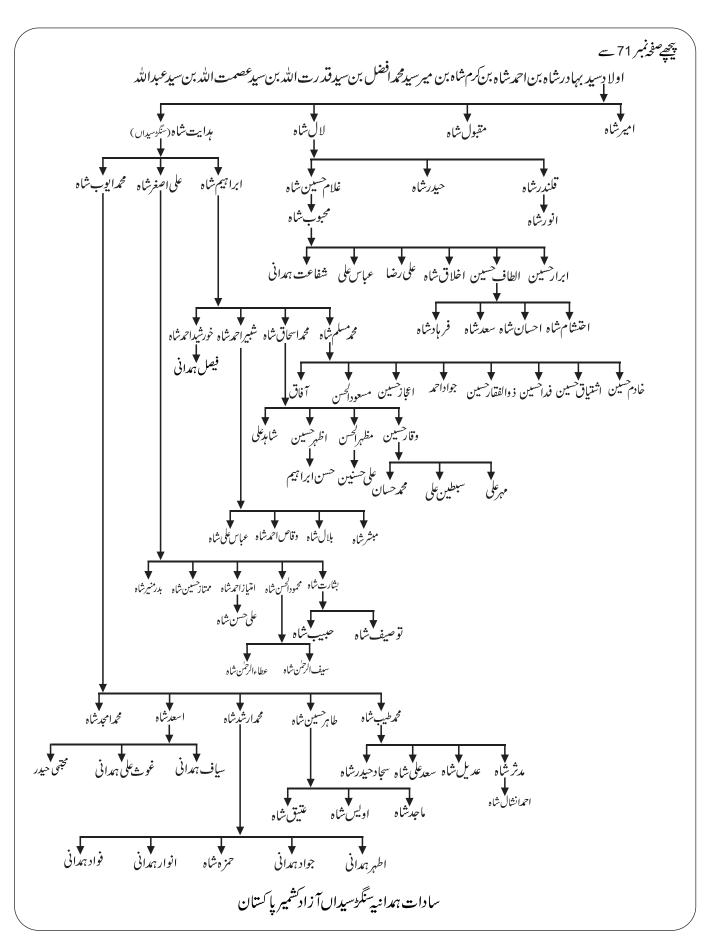

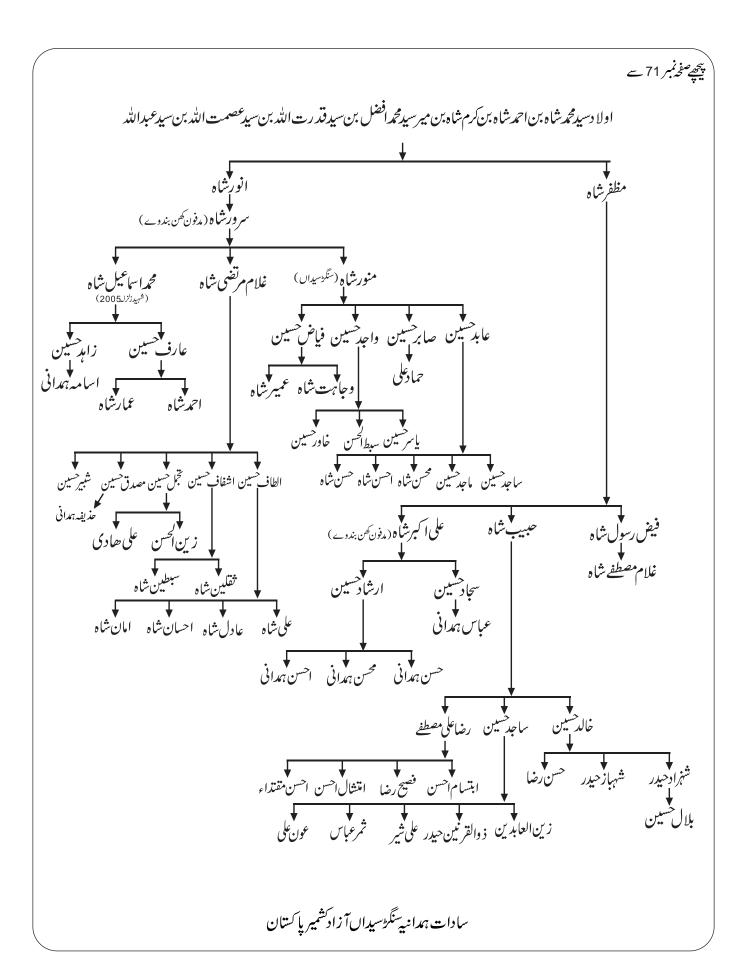

## تذكره سرزمين همدان

قدیم شاہراہ پر جوعراق کی شیبی زمین (میسو پوٹیمیا) کواریان سے ملاتی ہے۔ کوہ الوند یونانی ماؤنٹ اور نظر کی شالی اترائی پرایک قدیم شہرواقع ہے جس کا نام اس کے بانی جسشد نے بگمتا ندر کھا تھا۔ 1923 سن میسوی میں یہاں چاندی اور سونے کی دوختیاں ملی تھیں۔ جن پر دارااول (185/521 قرم) کا نام درج تھا۔ آئمنین بادشاہ اس شہر مین موسم گرما میں رہائش پذیر یہوا کرتے تھے۔ اور یہاں اپنا خزاندر کھتے تھے۔ ساسانی بادشاہ پر دگر داول کی بیوی شوش دخت بھی یہیں پر مدفون ہے۔ یہود یوں کے نزدیک یہی موسم گرما میں رہائش پذیر یہوا کرتے تھے۔ اور یہاں اپنا خزاندر کھتے تھے۔ ساسانی بادشاہ پر دگر داول کی بیوی شوش دخت بھی یہیں پر مدفون ہے۔ یہود یوں کے نزدیک یہی Esther تھیں اور یہاں اس کے انگل Mordecal بھی مدفن ہیں بیٹھارت اینٹوں سے بن ہے۔ پارتھین عہد کا ایک مجسمہ جو کہ شیر کا ہے آج تک محفوظ ہے۔ کا صوبے کا محبی یہاں پر ہا۔ سکندراعظم نے جب ایران پر جملہ کیا تو وہ بھی یہاں پر ہا اور اسی راستے سے مصر کی طرف گیا۔ کئی بادشا ہوں کے دور میں بیدارالسلطنت بھی رہا آج کا صوبے کا صدر مقام ہے۔

ہمدان شہرتہران سے336 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے کر مان شاہ سے190 کلومیٹر مشرق میں ہے۔اصفہان سے530 کلومیٹر ثال پرواقع ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شار ہوتا ہے۔ ہمدان شہرستارے کی شکل پر بنا ہوا ہے۔ جو کوہ الوند کے دامن میں ہے۔ ہمدان کے ثال میں زنجان ،ار دبیل ، آذر بائیجان شرقی اور گیلان آتا ہے۔ جبکہ شال مشرق میں قذوین ، تہران اور مازندان آتا ہے۔ جبکہ مشرق میں قم ،مرکزی اور سمنان آتا ہے۔ جبکہ جنوب مشرق میں اصفہان ، فارس ،لرستان اور ہوزستان بھی آتا ہے۔ جبکہ جنوب مغرب میں ایلام اور کر مانشاہ آتا ہے۔ مغرب میں کر دستان اور شال مغرب میں آذر بائیجان غربی آتا ہے۔

ہمدان صوبے میں مندرجہ ذیل شہر موجود ہیں۔ ہمدان ،اسدآ باد ، بہار ، کبودرآ ھنگ ، رزن ،نہاوند ، ملا یراورتو پسر کان ۔مرکز میں شہر ہمدان ہے اس میں دوعلاقے ہیں۔ فامنین اور سہارا۔مرکزی شہر ہمدان جوکوہ الوند کے دامن میں ہے کے ثال میں شہر رزن اور کبودرآ ھنگ آتا ہے ، جبکہ مغرب میں شہر بہاراور شہراسدآ بادآتا ہے اور جنوب میں شہر تو پسر کان اور شہر نہا ونداور شہر ملایرآتا ہے۔ ہمدان کے مشہور مقامات درج ذیل ہیں۔

#### كوه الوند:

الوند پہاڑ بھی بھی قطب اور ابدال سے خالی نہیں رہاس کے دامن میں کم وہیش چارسواولیا مرتبہ کمال تک پنچے اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت ملاقات بھی اسی پہاڑ پر ہوئی۔ (۱۹۵۹) پیسنر پہاڑ ہے، اکثر ہمدانی لوگوں نے اپنے اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے اور ایک واقع بہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پچھلوگ حاضر ہوئے۔ امام نے دریافت کیا:''کہاں سے آئے ہو۔''تو انہوں نے جواب دیا:''کوہتان سے''امام نے کو دریافت کیا:''کہاں سے آئے ہو۔''تو انہوں نے جواب دیا:''کوہتان سے''امام پاک علیہ السلام نے فرمایا:''اس پہاڑ کو پیچا نے ہوجس کوکوہ الوند کہتے ہیں۔''لوگوں نے جواب میں کہا:''جی ہاں''حضرت نے فرمایا:''اس پہاڑ کو پیچا نے ہوجس کوکوہ الوند کہتے ہیں۔''لوگوں نے جواب میں کہا:''جی ہاں''حضرت نے فرمایا:''اس پرایک بہشتی چشمہ ہے۔''ہدان کے لوگ کہتے ہیں کہاں میں ایک چشمہ ہے جو ہرسال جاری ہوتا ہے اور پیرمنقطع ہوجا تا ہے۔(۱۱۵)

### گنبرعلوبان:

سادات العابد بیالحسینیہ الاعر جیہ العمد انیالعلویہ کی عظیم یادگاراس عمارت کی تعمیر کے سن پراختلاف پایاجا تا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عہد سلجو قیہ میں سادات علویہ یعنی اولا دسیرعلی الا کبرالوندی کے لیے بنائی گئی۔ عہد سلجو قیہ ہمدان میں 1037 تا 1157 سن عیسوی تک رہا۔ اس میں سادات کی قبرین بھی پائی جاتی ہیں۔ ابتداء میں اس کا رنگ سرخ تھا اور کوفی رسم الخط میں سورۃ الداہر کی آیات نقش تھیں۔ تا ہم کافی عرصہ گزرجانے کے بعد بھی آیات با آسانی پڑھی جاسکتی ہیں۔ یہ عمارت اینٹ اور چونے سے تیا ہوئی۔ یہ عمارت مربع وضع کی ہے اور اندر سے چوکور دالان کی مانند ہے۔ جو کہ خانہ کعبہ کی ترسیم پر بنایا گیا۔ اس کا طول وعرض 25×25 کا ہے فرش پرتین چار آہنی سلاخ دار روشن دان

ہیں۔ بجانب قبلہ ایک محراب ہے جہاں سے زیرز مین منزل (سردابی) کوسٹر ھیاں جاتی ہیں۔ سردابی کے تقریباً وسط میں ایک اونچ چبرتر افروزی رنگ کی اینٹوں سے بنا ہے۔
جس پردو ہزرگوں کے مزارات موجود ہیں۔ ثالی جانب ایک کھڑکی کی جگہ بندگی ہوئی ہے۔ جہاں سے حضرت میرسیوعلی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان اپنے گھر سے تشریف لاتے سے دان دوقبروں کے سے دان دوقبروں کے سے دان دوقبروں کے سے دوقبر استہ سے جو حضرت میرسیوعلی ہمدانی کے گھر تک جاتا تھا۔ اور آپ اس راستہ سے عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان دوقبروں کے متعلق علی اصغر حکمت نے لکھا ہے کہ بید دونوں مزار میرسیوعلی ہمدانی کی اولا دمیں سے دو ہزرگوں کے ہیں جن کا نام ابوالحسن (نورالدین کمال) اورسیوعلی (سیاہ پوش) ہیں۔ بعض متعلق علی اصغر حکمت نے لکھا ہے کہ بید دونوں مزار میرسیوعلی ہمدانی کی اولا دمیں سے دو ہزرگوں کے ہیں جن کا نام ابوالحسن شامل کر دیا اور 38-1938 میں وزارت فرجگ لوگ اس معبد کوفانہ کعبہ تصور کرتے ہیں۔ اس تاریخی عمارت کو اور اس کی حیات کی کوئی اطلاع نہ آئی ہوتو نچلے حصد میں اس کا نام وہی دوسیوعلی ہمدانی کے گھر تک جاتا ہو۔ آئی ہوتو نچلے حصد میں اس کا نام وہی دیا رہ جو سیوعلی ہمدانی کے گھر تک جاتا ہو۔ آئی ہوتو نچلے حصد میں اس کا نام ابنا دیا دریا رہاں جو جو سیوعلی ہمدانی کے گھر تک جاتا ہو۔ آئی ہوتو نجلے حصد میں اس کا نام ہو جو دیلی ہو گوری آئی الرب کے گھر تک جاتا ہو۔ آئی ہو تو نہ ہو کہ دیل ہے۔ آئر وہاں دیگ پاکر نقراء میں تقسیم کی جائے تو ہر حاجت پوری ہوگی۔ با نجھ تورش کی گورٹی اطراع جاتا ہو۔ ایک اور آئی ہیں۔ دورت کی آواز آئی تو موت کی دلیل ہے۔ آئر وہاں دیگ پاکر نقراء میں تقسیم کی جائی تو ہی ہوگی۔ دورت کی دلیل ہے۔ آئر وہاں دیگ پاکر نقراء میں تقسیم کی جائی تو ہم دورت

ڈاکٹر محدریاض پروفیسر شعبہ ادبیات فاری سینٹرل کالج اسلام آباد جنہوں نے حضرت میرسیدعلی ہمدانی پرایک تحقیق رسالہ لکھ کرتہران یو نیورٹی سے ڈاکٹر میٹ کیا نے صاحب سالارعجم ڈاکٹر سیدعبدالرحمان ہمدانی کو بتایا کہ گنبدعلویان کی دوقبریں اسی خاندان کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا کہ ہمدان میں چارمربع میل پر محیط ایک وسیع قبرستان تقاجس میں سے ہروہ قبر جو پچپاس سال سے زائد عرصہ کی تھی مسمار کردی گئی اور حکومت نے پارک بناد کئے یہ سیرگاہ باغ علی کی جگہ پر بنائی گئی اور اس قبرستان میں قبریں بھی اسی سادات خاندان کی تھیں اور یہ باغ میرسیدعلی ہمدانی کی ملکیت تھا۔ (۱۱۵)

## ى نامە:

سنج نامہ دارانے کوہ الوند میں کھدوایا اور بیآج بھی موجود ہے۔ آجکل بیا یک دکش وادی میں ہے جس کا نام عباس آباد ہے۔ اس کے قریب آبشار بھی ہے۔

## غارعلى الصدر:

ہمدان سے100 کلومیٹر کے فاصلے پرعلی الصدر کامشہوراور تاریخی غارہے جود نیا کے چند تاریخی غاروں میں آتا ہے۔

## باباطا مرعريان مهداني:

باباطاہرعریان ہمدانی ایک شاعراور درولیش تھے آپ اولیا کی جماعت اہل حق سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شجرہ کہیں سے دستیاب نہ ہوسکا۔ آپ کا مدفن بھی باغ علی کے قریب ہی ہے۔ آپ فارسی لری اور کر دی زبان کے صوفی شاعر ہیں۔ آپ کی ملاقات طغرل سے بھی ہوئی تھی۔

## ينيخ رئيس بوعلى سينا:

بوعلی سینا خورمیسن میں پیدا ہوئے اورآ خری عمر میں امیر شمس الدولہ کے دور میں ہمدان میں وفات پائی اور یہیں فن ہوئے۔

### عين القصاة همراني:

آپ کااصل نام عبدالله بن محمد مدانی تھا۔492 ہجری کو پیدا ہوئے اور 525 ہجری کو بھانسی پراٹکا دیئے گئے ۔آپ اولیا کی اہل حق جماعت ہے تعلق رکھتے تھے۔

امام ذاده مادى بن امام زين العابدين عليه السلام: هدان

امام ذادہ ہود: ینگی گاؤں میں مزارہے۔

آغاخان بلاكي: اسدآباد

میرریاض الدین ارطمانی: تویسر کان میں مزارواقع ہے۔

حباقوق علیدالسلام: مزارتو یسرکان میں ہے۔اورآپسلیمان علیہالسلام کے دور میں بیت المقدس کے چوکیدار تھے۔

امام ذا ده عبدالله بن احمه

امام ذاده اساعیل اورامام ذاده عبدالله: بهدان

ا ما م ذا دہ محسن: کا مزار فران گاؤں میں ہے یہ بھی وادی الوند میں ہے۔ان کوامام ذادہ کوہ بھی کہتے ہیں۔مزار منگول عہد کا ہے۔

سید محسن بن علی بن حسین بن زید بن امام حسن آپ امام زادہ کوہ کے نام سے مشہور ہیں۔مولاعلیٰ کے اصحاب میں سے ابود جاندانصاری بھی یہبیں فن ہیں۔

حاجىسىف الدوله: ملاير

محمودصاحب نزول السائرين: همدان

باباپیر(نومان بن مکران): نهامند

داریشخ ابوالعباس نهاوندی: نهاوند

حافظ ابوالعالى: بهدان شهر

امام زاده خضر: بهدان

ا ما م زا د ه بیجیی: کبودر آ ہنگ یحیٰ بن علی بن سعید بن علی الارزق بن داؤ د بن سلیمان بن عبدالله بن موسیٰ الجون بن عبدالله یحض بن حسن ثنی ابن امام حسن بن امام علی \_

ا مام زادہ حسین: کبودرآ ہنگ امام زادہ حسین کا شجرہ امام علی نقی علیہ اسلام سے بتایا جا تا ہے ان کے مزار کے احاطے میں آبا قاخان فرزند ہلا کوخان اور ۔

سلطان شاه حسین صفوی دفن ہیں۔

امام زاده اہل بن علی: کبودرآ ہنگ

امازاده ازنوو: کبودرآ ہنگ

اس کےعلاوہ چند قلعے بھی ہیں جن میں قلع ہفت حصار بہت مشہور ہے۔

## ازمجالس المومنين بهدان بقول قاضي نورالله شوستري

مجالس المومنین کے اردوتر جمے کے صفحہ نمبر 153 پر قاضی نو اللہ شوستری ہمدان کے معروف سادات خانوادوں میں شیخ اجل راوندی کوروایت کرتے ہیں کہ ہمدان میں میرسیدعلی ہمدانی صوفیاء شیعہ اوراہل بیت کے محبان میں سے ہیں۔عین القصاۃ بھی محبّ اہل بیت ہیں۔(۱۱۵)

### دوسرا بمدان ملك يمن والا

مجالس المومنین میں قاضی نوراللہ شوستری دوسرے ہمدان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ہمدان ملک یمن میں اورایک قبیلہ بنی ہمدان سے اس کا نام رکھا گیا۔ یہاں سے پچھ ہمدانی کوفہ میں منتقل ہوئے اور بیعام یمنی نژاد ہیں۔

#### عرض مصنف

ایران کے شہر ہمدان سے تعلق رکھنے والے افرادنام کے ساتھ ہمدانی لکھاتے ہیں۔اس شہر سے سادات ہویا غیر سیدوہ اپنے نام کے ساتھ ہمدانی لکھتا ہے۔سارے عجم اورعرب میں اس کارواج موجود ہے کہ لوگ اپنے شہروں کے نام اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایسانہیں پایاجا تا۔ یہاں زیادہ تر لوگ وہی نام استعال کرتے ہیں جوان کے آباؤاجداد کے ناموں کے ساتھ آتا ہے ہمدانی سادات وہ ہیں جو کہ میرسیدعلی ہمدانی کی اولاد سے ہیں۔اور یہ ہمدان ایران کا تاریخی شہر ہے۔ بعض لوگ پیضور کرتے ہیں۔ کہ یہ ہمدانی بھی شاید فقیلہ بنی ہمدان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ ایسانہیں ہے، یہ ہمدانی سادات اپنے مورث اعلیٰ میرسیدعلی ہمدانی جو کہ ہمدان سے ہجرت کر کے آئے اور کولا ب (تا جکستان)، روستاق بازار (افغانستان)، شمیر، لداخ پلتستان اور پاکستان کے شالی علاقہ جات میں اسلام کے بانی ہیں۔ اس میں میں میادات الحرجیہ ہیں۔ فبیلہ بنی ہمدان کے لوگ عرب کی سیاست میں کافی سرگرم رہے۔اوران میں محبان علی بھی تھے۔ جن میں صارث ہمدانی مشہور ہیں۔ اسی طرح کر بلا میں بر بر تھنیر ہمدانی اور شوز ب ہمدانی بھی فبیلہ بنی ہمدان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ فبیلہ غیر سادات ہے۔

اب دنیا میں ہمدان قبیلہ کے ہمدانی بھی موجود ہیں، ایران کے شہر ہمدان سے تعلق رکھنے والے غیر سادات ہمدانی بھی موجود ہیں۔ اور میرسیدعلی ہمدانی کی اولاد ہمدانی سید بھی موجود ہیں۔ بعض افراد سادات ہمدانیہ کے بارے میں کم علمی کی بنیاد پر غلط نبی کا شکار بھی ہیں اور چکوال اور روالینڈی میں گئی افرادالیے پائے جاتے ہیں جوسو چے سمجھے بغیرلوگوں کے نسب کا لعدم قرار دے دیتے ہیں۔ سادات ہمدان پر عمر سیدعلی ہمدانی پر ہندستان، پاکستان، ایران اور تا جکستان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری واصل کر چکے ہیں۔ میرسیدعلی ہمدانی پر ہندستان، پاکستان، ایران اور تا جکستان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہیں اور کی ہیں فرگری دی جاتی ہیں اندن ممالک کے نساب میں بھی کہیں نہ کہیں شاہ ہمدان میرسیدعلی ہمدانی کا ذکر پایا جاتا ہے۔خاص کر شمیر کے نصاب میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتابیں لندن میوزیم میں محفوظ ہیں۔ آپ کی تصانف میں سوسے ذاکد ہیں اور آپ پر کھی جانے والی کتابیں بیس بیش رہیں۔ آپ کی شہرت و نیا کے ہر ملک میں ہے۔ جہاں بھی علم پایا جاتا ہے۔وال آپ کا نذکرہ ہے۔

ا تنی شہرت کے باو جودسرز مین پاکستان میں لوگ ان کی اولا د کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کتاب مذامیں استعال ہونے والے تمام حوالہ جات درست ہیں اوران کی با قاعدہ جان بین کی گئی ہے۔ ایران اور عراق کے علمائے انساب کی کتب میں میر سیدعلی ہمدانی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولا دمیں سے ان لوگوں میں ہیں۔ جو دنیا میں نامور ہوگز رہے ہیں۔ کتاب بذامیں جو پچھتر میر ہے اس سے دس گنا اور بھی تحریر کیا جا سکتا ہے مگر یہ کتاب ہے مخفل مناظر ہنمیں ہمیں صرف اپنے اسلاف کا نسب محفوظ رکھنا ہے۔ میرسیدعلی ہمدانی االمعروف شاہ ہمدان (786 ہجری م) کے مرشد شخ محود مزد قانی (766 ہجری م) کے مرشد شخ علا الدولہ سمنانی (760 ہجری م) کے مرشد شخ عبد الرحمان اسفرا کینی (700 ہجری م) کے مرشد شخ عبد جوز قانی (690 ہجری م) کے مرشد رشخ عبد الرحمان اسفرا کینی لالا (647 ہجری م) کے مرشد شخ عبد الموردی (648 ہجری م) کے مرشد شخ ابو بجیب سہروردی (563 ہجری م) کے مرشد شخ الموبیل الکا تب (618 ہجری م) کے مرشد شخ ابو بلیان (618 ہجری م) کے مرشد شخ ابو بخیب سہروردی (563 ہجری م) کے مرشد شخ ابو بالقاسم ہر جانی (450 ہجری م) کے مرشد شخ ابو بالقاسم ہر جانی (450 ہجری م) کے مرشد شخ سری سقطی (519 ہجری م) کے مرشد شخ معروف کرخی (200 ہجری م) کے مرشد الم محمد مرشد شخ سری سقطی (519 ہجری م) کے مرشد الم محمد مرشد الم محمد مرشد الم موسی کا ظم علیہ السلام (619 ہجری م) کے مرشد امام محمد مرشد الم محمد المومین الم المحمد المومین الم المحمد المومین الم المحمد الم مرشد الم محمد المحمد المح

آپ نے لباس فتوت جو خرقہ مبارک کا جزوہے اس طرح حاصل کیا،

#### سلسلهفتوت

ﷺ جُم الدین محمد بن محمد از کانی نے خرقہ فتوت کے علاوہ رسول الله مگانی ہے خیمہ کا فرش مبارک اور ستون مبارک ہوں دیا تھا۔ بید دونوں تبرکات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد دوسروں کو پہنچے اور اب خانقاہ معلی سری نگر تشمیر میں ہیں۔ حضرت نے اپنی زندگی میں 1400 اولیائے کرام سے ملاقات کی اور فیض حاصل کیا۔ جن میں سے 400 اولیائے کرام سے ایک مجلس میں فیض حاصل کیا۔ ایک روایت میں بیا جتماع سلطان محمد خدا بندہ (717 سن ہجری م) سے منسوب ہے جس میں حضرت میرسیدعلی کی عمر مبارک تین یا چارسال بنتی ہے۔ (121) جبکہ دوسری روایت کے مطابق بیا جتماع سلطان ابوسعید بہا درخان بن الجائتو سلطان بن ارغون خان بن ابا قاخان (717 ہجری سے 732 ہجری ) کے فرمان سے ہوا۔ (122)

یم محفل جب ہوئی سیدی حیات مبارک 7 سال تھی اور یہی درست بھی ہے۔اس اجتماع میں تمام سا دات علمائے کرام اور مشائخ نے آپ کوایک ایک سطر دعا کی تعلیم فرمائی بعد میں آپ کوخواب میں رسول الله مگا تا تیجہ کا تحفید دیا تووہ یہی کلمات تھے۔

### سيروسياحت (733 تا753 سن ججري)

آپ نے بیں سال مسلسل سیاحت کی جو کہ بہت طویل ہے اس میں بہت سے واقعات شامل ہیں جوہم تحریز ہیں کررہے۔اگران واقعات کو تحریر کرنا شروع کر دیا جائے تو آپ کی سوانح عمری پرپی ایچ ڈی کی جاسکتی ہے۔ تاہم خلاصۃ المناقب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان علاقوں میں سفر کرتے رہے۔مزدقان، ختلان، بلخ، بدخشان، ختا، بزد، شام، بغداد، جاز، روم، ماوراالنہ، سراندیپ، ہندستان، چین، مشہد، کر بلا، نجف، فرگستان، تر کستان، لداخ، مکہ، مدینہ، قیاق، جبل القاف، اسفرائن، کشمیرو غیرہ انسائیکلو پیڈیا سے اسلام میں لکھا ہے کہ آپ نے تمام اسلامی ممالک کی سیاحت فرمائی۔ (123)

#### ہمدان میں مراجعت اور تزویج (753 سے 773 جمری)

753 ہجری یعنی 1352 عیسوی میں بمطابق تھا کف الا ہراراکیس یا ہیں ہرس کے سفر کے بعد وطن مالوف میں مراجعت فرمائی \_ رسالہ مستورات میں ہے کہ آپ اسفرائن میں سے آپ کے مرشد نے آپ کوفرزند کی بشارت دی \_ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی آپ کی نزوتئ ہمدان کے ہی ایک سید گھر انے میں ہوئی آپ کی زوجہ سیدہ ہمت سید شرف تھیں \_ بعد کے ہیں سال (753 تا 773 ہجری) آپ نے وطن مالوف ہمدان میں گزار نے اورا پنی شہر آفاق تصانیف قلمبند کیس اور سالکان کی تربیت کی اس دوران آپ کا زیادہ وقت گنبرعلویان میں گزرااور آپ یہاں سے لوگوں کوفیض پہنچا تے رہے \_

### خىلان مىں اقامت (773 ہجری سے 780 ہجری)

اخی حاجی ختلانی نے قبیاق میں ایک عمارت تغیمر کروائی تھی یہاں پرمیرسیوعلی ہمدانی نے 777 ہجری میں موسم گرما کے تین ماہ گزارے اسی سال آپ نورالدین جعفر بدخشی (صاحب خلاصة المناقب) کے وطن بدخشان آشریف لے گئے۔ 773 ہجری کے بعد آپ کاواپس ہمدان جانے کاذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا شوال 773 ہجری آپ بدخشان گئے اور تین ماہ بعد واپس ختلان آئے السی مقرکے دوران آپ رکتے الاول 774 ہجری کو شمیر تشریف لائے آپ نے ختلان میں ایک مسجداور خانقاہ بھی تغیمر کروائی ختلان اوراس کے اطراف میں دعوت الی اللہ دیتے رہے۔

## كشميرمين قامت

حضرت شاہ ہمدان پہلی مرتبہ 741 ہجری میں کشمیرآئے جوآپ کی ہیں سالہ سیاحت کا ایک حصہ ہے پھر 760 ہجری کوآپ نے اپنے دو پیچاز ادبھائی سیدتا جالدین ہمدانی اور میرسید سین سین کو کشمیر بھیجا تا کہ مقامی حالات دریافت کریں۔ بیلوگ سلطان شہاب الدین (750 سے 771 ہجری) کے ہل حکومت میں نشریف لائے اور یہاں قیام فرمایا۔ میرسید حسین سمنانی نے کشمیر کے حالات شاہ ہمدان کو ختلان میں جا کر بتائے اور دوبارہ شاہ ہمدان نے آئہیں 773 ہجری کو جب سید ختلان میں تھے۔ آئہیں تشمیر بھیجا۔ (124) ربیج الا ول 774 ہجری کو شاہ ہمدان جب ختلان سے ختار وانہ ہوئے تو بیر پنجال کے راستے کشمیرآئے اور محلّہ علاء الدین پورہ میں میرسید حسین سمنانی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ (125) آپ کے ساتھ آپ کے چیاز اومیر خلیل بھی تھے۔

انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں آپ کی آمد کی تاریخ 12 رکھے الاول 774 ہجری درج ہے۔ احمد راضی نے مفت اقلیم میں لکھا ہے کہ عہد قطب الدین (777 تا 781 ہجری) میں آئے تھے۔ تاریخ فرشتہ اور سیر المتاخرین میں بھی بھی ہی ہے کہ قطب الدین کی استداعا پر آئے اور یہ بھی تحریب کہ آپ فیبی اشارہ سے شمیر آئے اس دوران آپ نے کشمیر میں تبلیغ فر مائی اور صرف ایک دن میں ہی 37000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے بہت سے بت کدے توڑ ڈالے راجہ پرورد سین کے بت خانے کو توڑ ا

### لداخ اورتر كستان ميں سفر

781 یہ 78 یہ 78 یہ 78 یہ 78 یہ اسلام کی اشاعت کی ۔ شمیر کی طرح یہاں جس آپ لداخ اور ترکتان میں اسلام کی اشاعت کی ۔ شمیر کی طرح یہاں جس آپ کو اسلام کا بانی قرار دیا جا تا ہے ۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ۔ لداخ میں پہلی مسجد شے (Shey) کے مقام پر میرسیدعلی ہمدانی نے بنوائی بیروایت 1381 یا 1382 عیسوی کی ہے۔ آپ کو لداخ کی ملکہ نے دعوت دی تھی ۔ جس کی کوئی اولا دنہ تھی ۔ آپ کی دعا سے اس کی اولا دہوئی اور دریائے شے سیلاب کے دنوں میں اس کے کل کونقصان پہنچا تا تھا۔ آپ نے دریا پر چھڑی ماری آج تک دریا اس مقام پر خاموثی سے گزرتا ہے ۔ ملکہ لداخ نے آپ کو جا گیر بھی مراحمت فرمائی ۔ لداخ میں بھی آپ کو اسلام کا بانی تسلیم کیا گیا ہے۔

لداخ کا دار کھومت لیے تھا یہاں مرکزی جامع مسجداس کے قریب گھر بھی ہیں جوشاہ ہمدان کے نام سے مشہور ہیں۔ کتاب

# (Recent Research on Ladakh four and Fifth proceding of four and fifth international colloquia on ladakh edit by Henry Osmaston and Phillip Danwood)

کے صفحہ نمبر 189 پرعبدالغنی شخ کی طرف سے ککھا ہے کہ شاہ ہمدان کے اپنے کشمیر کی طرف دوسرے دورے میں جب وہ لداخ سے گزرے جب وہ کہ شگر جارہے تھے۔لداخ میں بھی راوئیتی طور پرشاہ ہمدان کواسلام کا بانی مانا جاتا ہے۔اور بہت ہی جامعہ سجد بھی ان سے منسوب ہے۔

### شاه بهدان کی آپلتشان میں آمد

- 🖈 شاہ ہمدان کی میتنان میں آمداوراسلام کی بنیادر کھنے کا ذکر بہت ہے حوالوں سے ملتا ہے۔مثلاً کیلتنان میں اسلام میرسیدعلی ہمدانی لے کرآئے ۔(126)
- 🖈 جب اللہ کی دریائے رحمت میں اس کافضل موجزن ہوا تو ہجرت نبوگ کے 783 سال بعد مقیم خان والی حیلو کے عہد میں یہاں آفتاب اسلام طلوع ہوا۔میرسیوعلی ہمدانی تشمیر سے یہاں کینچےان کے ہاتھ میں عصاءاور جسم برگلیم تھا۔(127)
  - 🖈 783 ہجری میں میرسیوعلی ہمدانی بلتستان آئے ڈیڑ سال یہاں رہےاوریار قند چلے گئے۔ (128)
  - 🖈 جس بزرگ نیلتتان کے بدھمت کے پیرا کاروں کو مذہب اسلام میں داخل کیا اور یہاں نو روحدت پھیلا کر کفراور ظلمت کودور کیا وہ میرسیدعلی ہمدانی تھے۔ (129)
    - 🖈 شاہ ہمدان لداخ بلتسان گلگت اور تکروغیرہ کے علاقوں میں اور یہاں پہلی باراسلام کی آواز پہنچائی بلتسان میں آپ پہلے بیلغ جانے جاتے ہیں۔(130)
      - 🖈 سرز مین بلتتان میں اسلام میرسیوعلی ہمدانی اوران کے مریدوں کی وجہ سے پھیلا اور کفروشرک کے تاریکیاں دور ہوئی۔(131)
        - 🤝 میرسیدعلی ہمدانی اوران کے مریدوں کی کوششوں سے بلتستان کا طول وعرض اسلام کے نور سے منور ہوا۔ (132)
- شاہ ہمدان کی بلتتان میں آمد کے واقعات کتاب تخفہ الاحباب جوشس الدین عراقی کے سوانح عمری پر کتاب ہے۔ میں تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب نویں اور دسویں ہجری کی مسلک نور بخشیہ کی بہترین کتاب ہے۔ جسے 1992 بہلی باربرا درمجد رضانے شائع کیا۔2009 میں بیدو بارشائع ہوئی۔اس کا فاری تخفیق متن ڈاکٹر غلام رسول جان نے سری مگر سے شائع کیا۔اس کے مشہور قلمی نسخ مولوی مجمد ابراہیم بھی نیا پولو کے پاس ہے اور مولوی مجمد علی غربو چنگ خیلو کے پاس موجود تھا۔ہم ان کتابوں کی روشنی میں شاہ ہمدان کی ہلتتان کی آمدیرا کی نظر ڈالتے ہیں۔

#### شاه همران سکر دومیں

میرسیعلی ہمدانی پہلے بارز وجی لاپاس کے ذریع لیتان میں داخل ہوئے۔ (133) میرسیعلی ہمدانی غبیار سابعنی سطح مرتفع دیوسائی کے ذریع سکر دو پہنچے بادشاہ وقت کو اسلام کی دوحت دی ۔ حسین آبادی رقم طراز ہیں کہ آپ کی تبلیغ سے لوگ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں تک کے پہلی مجد کھری ڈونگ پرتغمیر کی ٹی پھر گمہ سکر دومیں جامع مجد تغمیر کی وحت دی ۔ حسین آباد پہنچ جو پہلے گئچ و کہلا تا تھا۔ آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیا در کھی جو محلّہ بیورنگ میں موجود ہے اور اس کی تغمیر نو ہو چکی ہے۔ (نسخہ مولوی ابراہیم)

#### شاه همدان شِگر میں

جب آپ شگر پنچ تو شگر میں بہت بڑا میلہ ہور ہاتھا۔لوگ چوگان بازی (پولو) دکھ رہے تھے۔میرسیوعلی ہمدانی نے موقع کوغنیمت جان کریہاں صدائے حق بلند کی اور دعوت اسلام دینے گئے۔روسائے شگر میں آپ سے کرامت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میدان میں ایک اجری ہوئی چٹان ہے جوگھوڑوں کے لئے خطرہ ہے جسے کوشش کے باوجرختم نہ کیا جاسکا۔ آپ نے بہم اللّٰہ پڑھ کرچٹان پر اپنا عصاء مارا تو وہ زمین میں دھنے گئی اور چٹان ہموار ہوگئی۔شگر کے لوگ بتاتے ہیں اسی جگہ اب بھی گھڑ اپڑ جاتا ہے۔شگر میں آپ نے دومساجد کی بنیاد رکھی۔ایک چھ برونجی کے محلے میں اور دوسری ام بوڈک میں (نسخہ مولوی ابراہیم)۔

#### شاه بهدان تخطياور بلغارمين

میرسیدعلی ہمدانی شگر کے بعد تھلے پنچے۔رہج کا موسم تھا اور دو پہر کا وقت تھا۔ آپ کو تخت پیاس محسوں ہوئی ساتھ ہی کھیت میں چندعور تیں گھاس پھوں اکھیڑنے میں مصروف تھیں۔ شاہ ہمدان نے پانی بلانے کو کہا تو ان میں سے ایک عورت نے کہا آپ کسی اور سے کہیں ہم یہاں کھیتوں میں مصروف ہیں ہم سے نکل گیا خداتم سب کو ہمیشہ مصروف رکھے۔اس کے بعد اس علاقے میں عور تو ل کے درگت بنی ہوئی ہے۔ جتنا گھاس پھوس اکھاڑا جائے پھر پیدا ہو جاتا ہے۔موضع تھلے کے دلتر گاؤں کے پاس بید مجنوں کا ایک درخت ہے یہاں کے لوگوں کاعقیدہ ہے کہ بید درخت دراصل سیرعلی ہمدانی کاعصاء ہے۔ جسے آپ نے اس مقام پر رکھااوروہ پودا ہن گیا۔ یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنانے کے بعد سیرعلی ہمدانی موضع بلغار پنچے۔ یہاں کے سرگردان لوگ آپ کے پاس آئے اور باخوشی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے آپ موضع ڈوغنی گئے شاہ ہمدان جمپلو میں موضع ڈوغنی سے آپ وادی جبلو میں داخل ہوئے اس وقت جبلو کے حکمران کا پایتخت سلینگ تھا۔ آپ نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کیا یہاں کے راجہ قیم نے اسلام قبول کرلیا۔ یہاں پر ایک بدھ مت کا گروتھا جو آپ کے کمالات سے خاکف ہوگیا۔ (نسخ مولوی علی)

#### شاه همدان سلتو رميس

اسکے بعد شاہ ہمدان چھور بٹ روانہ ہوئے اور جگہ جگہ لوگوں کو مسلمان بناتے گئے۔ بدھ مت اور بون چھوس کے مراکز منہدم کراتے گئے اور مساجد تھیر کرتے گئے۔ آپ نے سرموں اور کواس (امیر آباد) ہیں ایک مسجد کی بنیا در کھی اور چھور بٹ کے ایک گاؤں چولونگ پہنچے یہاں سے نالہ چولونکھا کے ذریعے ساتو رہیں داخل ہوئے۔ (مولوی علی) یہاں آپ کو سخت پیاس گی ایک عورت پاس ہی کھیت میں کام کررہی تھی۔ آپ نے اس سے پیاس کا ذکر کیا تو وہ خوثی گھر گئے اور دو دو اور لی لے آئے۔ آپ اس سے خوش ہوئے اور دعا دی اللہ تم سب کواس کام کی کلفت سے نجات دلائے۔ اس وقت سے اس علاقے میں گوڈی کرنے کی ضرورت پیش نہیں پڑی۔ جو نہی گوڈی کرنے کا موسم آتا ہے سارے گھاس پھوس خد بخو دسٹر کر کھا دبن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کندولس پہنچے۔ یہاں تھولدی اور برق گھو کے درمیان کسی محض نے آپ کی دعوت کی اور دھو کے سے کتا پکا کر آپ کو کھلانے لایا۔ آپ نے ایک نظر دیکھا تو کتازندہ ہوگیا۔ پھھ مدت بعد یہاں سیلا ب آیا اور بیعلاقہ تا حال ویران ہے۔ اس کے بعد مسجد موضع پھڑ اوا میں مسجد بنائی ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت کے بعد آپ سیاچن گلیشیئر کے ذریعے ترکستان کے شہر یار قذر چلے گئے۔ شاہ ہمدان وہاں سے ختلان چلے گئے۔

#### شاه همدان دوباره بلتستان میں

تر کستان میں ڈیڑھ سال گزارنے کے بعد آپ 785 ہجری میں شگر کے علاقے برالہ پہنچے۔اس بار آپ قراقر ماورسیا چن کے بجائے درہ مفتاغ پارکرتے ہوئے آئے۔ توغوری مقتم کو اسلام نصیب ہوا۔ جو یہاں کا حکمران تھا۔ پہلے دورے میں جس مساجد کی بنیا در کھی وہ مکمل ہو چکی تھیں۔ قیام شگر کے دوران مسجد چھ برونجی ککمل کروائی۔اس کی دیواروں میں سورہ مزمل تحریر فر مائی۔مولوی حشمت اللّٰد دوران وزارت تک پیتحریر موجود تھی۔(135)

#### وصال مبارك

ذالقعد 786 ہجری کو کنار میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رہے کیم ذوالحجہ 786 ہجری کو آپلیل ہوئے اور پانچے روز اسی طرح علالت میں گزرے ۔ سید کی وفات کنار کے علاقہ میں بنائی گئی۔ اس سے پچھود قبل آپ پھلی میں وفات کنار کے علاقہ میں بنائی گئی۔ اس سے پچھود قبل آپ پھلی میں بھی رہے ۔ رسالۃ المستو رات میں کھھا ہے کہ شاہ ہمدان میں ختلان میں ایک خطرز مین خرید کر مریدین کونصیحت فر مائی تھی کہ ان کو پہیں پر وفن کیا جائے۔ جب کہ سلطان محمد خطر شاہ چا ہتا تھا کہ حضرت کو پھلی میں وفن کرے اور مریدین جو ہم رکا ب سے ختلان لے جانا چا ہتے تھے۔ بقول مفتی غلام سرور طرفین کا اصرار بڑھا تو شخ قوام اللہ بن برخشی نے کہا جو جماعت تا بوت اٹھا سکے وہی اپنی مرضی کے مطابق وفن کرے ۔ سلطان کے ملاز مین پوری قوت کے باو جو و تا بوت نہ اٹھا سکے ۔ اور آپ کے مریدین نے بہا رگی میں تا بوت اٹھا لیا قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں کہ جب تا بوت ختلان پہنچا تو اس قدر خوشبو آرہی تھی کہ فضا معطر ہوگئی۔ مزید فرشتے سفیدا بر ک

#### مزارمبارك

آپ کا مزار ختلان کے علاقے کولاب میں ہے۔ آج کل پیشہرتا جکستان میں ہے۔ مزار کے نوگنبد ہیں دوبڑے اور سات چھوٹے ہیں۔ مزار کے ساتھ ایک خوبصورت باغ ہے۔ مزار میں آپ کے علاوہ آپ کے بیٹے میر سید تحد ہمدانی آپ کی بہن سیدہ ماہ خراسانی اور اولا دمیں سے دیگر افراد بھی وفن ہیں اس کے علاوہ باہر ایک چبوترے میں طلقان کے ایک فرد کی قبر بھی ہے۔ یہ بزرگ سید کے مزار کے متولی کی حیثیت سے رہتے تھے۔

#### خانقاه معل

کشمیر میں محلّہ علاءالدین پورہ جہاں آپ قیام پذیر ہوئے آپ نے وسع وعریض خطہ خرید کرمسجد تغمیر کروائی اور بیخانقاہ معلٰی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ بیخانقاہ کشمیر میں مرکز ی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی شان میں شاعر مشرق علامہا قبال اس طرح منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

| دست اومعمار تقديرامم       | سيدالسادات سالارعجم                  |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ذ کروفکراز دود مان اوگرفت  | تاغز الی دست الله ہو گرفت            |
| مير ودروليش وسلاطين رامشير | مرشدآ ل كشور مينونظير                |
| دادعكم وصنعت وتهذيب ودين   | نطەرا آ <sub>ل</sub> ىشاد دريا آستىن |
| باهنر ملتے غریب ودل پذیر   | آ فریدآ ل مر دا ران صغیر             |
| خیز وترش رابدل را ہے بدہ   | ىك نگاهاوكشا يەصىدگرە                |

## میرسیدعلی ہمدانی کے ارباب اختیار مریدین

| راحبه قيم خان _حا كم حيلو  | سلطان محمرشاه _ حائم بلخ | على الدين _حاكم پكھلى بنرار ہ | سلطان قطب الدين _حاكم كشمير |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| غوطہ چو شکے ۔ حاکم سکر د و | بهرام شاه - حائم بدخشان  | فيروزشا تغلق -حائم ہندوستان   | غياثالدين-حاكم هرات         |
|                            |                          | سلطان محمد خضرشاه - حاکم کنار | غوری هم ۔ حاکم شگر          |

# تذكره ميرسيدمجمه بهداني بن ميرسيدعلي بهداني بن ميرسيد شهاب الدين سياه بزاش

آپ کی ولادت 774 سن ہجری بمطابق 1372 سن عیسوی میں ہوئی۔والدہ کا نام سیدہ حمیدہ بنت سید شرف تھا۔میر سید کی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان کے وصال کے وقت آپ کی عمر 12 سال تھی ۔

## ورودكشمير

حضرت امیر کمیرسیدعلی ہمدانی کی وفات کے دس سال بعد 22 سال کی عمر میں 796 سن جحری برطابق 1393 سن عیسوی آپ 300 مریدین کے ساتھ تشمیر آئے سلطان سکندر نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی سلطان نے آپ کی رہائش کے لیے محلّہ نو ہٹہ میں ایک عالیثان مکان تغمیر کر وایا۔ آپ کے فرمان کی تخمیل میں اس نے بت خانہ کا لی شور کی جگہ خانقاہ تغمیر کر وائی۔ یہاں پر حضرت امیر کمیرسیدعلی ہمدانی کا چغہ اور عصابھی محفوظ ہے جس کی زیارت کے لیے ہرسال اہل تشمیر جمع ہوتے ہیں۔ حضرت میرسید محمد ہمدانی کے پاس ایک بدخشانی لعل تھا جو انہوں نے سلطان کو تحفہ کے طور پر پیش کیا ،سلطان نے اس کی قدر رکرتے ہوئے تین گاؤں جن میں قصبہ ترال ، نو نہ اور وائی ورض عند تیار کی اور حضرت کی نذر کئے جو آپ نے درویشوں اور خانقاہ کے اخراجات کے لیے دے دیے ۔ آپ نے وقف نامہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کیا اور سلطان نے بھی اپنی سند تیار کی اور دونوں کا غذات اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہیں۔

## از دواجی زندگی

آپ کا نکاح سیدہ تاج خاتون بنت سیدحسن بہادر بن سیدتاج الدین ہمدانی بن سیدحسن الحسینی بن سیدحمدالبا قرحسینی سے ہوا۔جو کہ آپ کے جدی رشتہ داروں میں سیتھیں۔سیدہ تاج خاتون فیروز شاہ تعلق کی نواسی بھی تھیں۔سیدحسن بہادر کی شادی تعلق خاندان میں ہوئی تھی اورسیدحسن بہادر سلطان شہاب الدین کی فوج کے سپہ سالا رہتے۔ اور سلطان نے آپ کورشتم ہند کا خطاب دیا تھا۔سیدہ تاج خاتون سے ہی میرمحمہ ہمدانی کی اولاد چلی مگریا نجے سال بعداللہ کو بیاری ہو گئیں۔ آپ کا مدفن محلّہ فتحکد ل سری مگر میں ہے

آپ بہت عبادت گذار خاتون تھیں۔اس کے بعد میر سید محمد ہمدانی کا دوسرا نکاح ملک سیف الدین جوسلطان سکندر کا وزیرتھا کی بیٹی بارعہ خاتون سے ہوا۔ پھھ عرصہ بعد وہ بھی فوت ہو گئیں ۔کوتھروان کے ایک باغ کے اندر جو حضرت کی ذاتی ملکیت تھا میں دفن ہوئیں۔ پیچگہ سری نگر سے 5 میل دور چرار روڈ پر کرالہ پورہ ود دما جی کے نام سے مشہور ہے۔

## حج بیت الله سے والیسی اور ختلان میں وفات

آپ تج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر گئے اور والیسی پرختلان چلے گئے۔ جہاں 17ریج الاول 854 ہجری میں بمطابق 1452 کو 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور اپنے والد کے ساتھ دفن ہوئے۔ اہل کشمیر ترال میں 17 رہیج الاول کے دن آپ کا عرس مناتے ہیں۔

اولاد

آپ کی اولا دمیں سیدحسن ہمدانی ،سیدحسین ہمدانی ، علا وَالدین اورابوعلی عمر ہمدانی ہیں ۔

# تذكره ميرسيدحسن بهداني بن مجمه بهداني بن ميرسيدعلي بهداني بن ميرسيدشهاب الدين سياه بزاش

آپ کی ولادت کشمیر میں ہوئی، والدہ کا نام سیدہ تاج خاتو ن بنت سید حسن بہادر تھا۔ آپ نے زندگی کا زیادہ عرصہ کولا ب میں گزارار وابت ہے کہ تیموری خاندان میں اچا نک وبا پھوٹ پڑی اور کئی شنراد ہے اور شنرادیاں اس کی لیسٹ میں آگئے تب کئی حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروانے کے بعد جب کوئی بات نہ بن تو کسی درویش کے کہنے پر خانوادہ شاہ ہمدان سے معافی مانگی کیونکہ امیر تیمور نے ناحق شاہ ہمدان کو تنگ کیا تھا۔ آپ کی دعا سے تیموری خاندان صحت یاب ہوا پھراسی تیموری خاندان میں آپ کے دادا حضرت شاہ ہمدان کا مزار بھی بنوایا۔ آپ کا انتقال 53 سال کی عمر میں کولاب میں ہوا اور اپنے دادا کے قریب ہی دفن ہوئے۔ آپ کی کنیت ابوجعفر تھی۔ آپ کی اولا دمیں سید احمد قال، میرکرم علی ہمدانی اور قاسم ہیں۔

# تذكره سيداحمه قتال بن ميرسيدحسن بهمراني بن ميرسيدمحمه بهمراني بن ميرسيدعلي بهمراني

آپ کانام احمد، لقب قبال ، مولد کولاب اور کنیت ابوعبراللہ تھی۔ والدہ سکینہ المعروف زلیخا بنت عبرالرحمان جعفری تھیں۔ آپ نے فرغانہ میں بدھ مت کے خلاف جہاد کھی کیا۔ جس کی وجہ سے سلطان عمر شخ مرزا آپ پر بہت اعتما دکرتا تھا، کیونکہ فرغانہ میں بدھ مت کا کافی اثر ورسوخ تھا اور سلطان کی فوج ان سے عاجز تھی۔ سیداحمد قبال نے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ قبال آتا ہے۔ آپ کی قدر کرتے ہوئے آپ کو ہمدان جو آپ کے اجداد کا علاقہ تھا کار کیس اعلیٰ بنا دیا گیا۔ تاریخ ایران میں حتی خاقانی نے لکھا ہے کہ سلطان عمر شخ آپ پراعتماد کرتا تھا۔ آپ کی وفات 102 سال کی عمر میں ہمدان میں ہوئی اور مدفن باغ علی میں ہوئے۔ اولا دمیں سیدنور الدین میں۔

# تذكره سيدنو رالدين كمال بن سيداحد قال بن ميرسيد حسن بهداني بن ميرسيد محمد بهداني

مولد فرغانه، نام نورالدین، لقب کمال کنیت ابوالحن تھی۔والدہ ام کلثوم بنت ضیاالدین سبز واری تھیں۔ آپ نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی مہم کو جاری رکھاا ور ماوراالنہر کے دور دراز علاقوں تک بدھ مت کے مندروں کو مسمار کیا۔ آخری عمر میں ہمدان آئے اور ہمدان میں انتقال فر مایاا ورگنبدعلویان میں دفن ہوئے۔عوام الناس میں ابوالحسن سے شہرت رکھتے ہیں جوآپ کی کنیت تھی۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔اولا دمیں سیدشاہ مجمج جعفر، سیدا حمد کبیرالدین، اسحاق، نوح، ابراہیم اور مرتضٰی ہیں۔

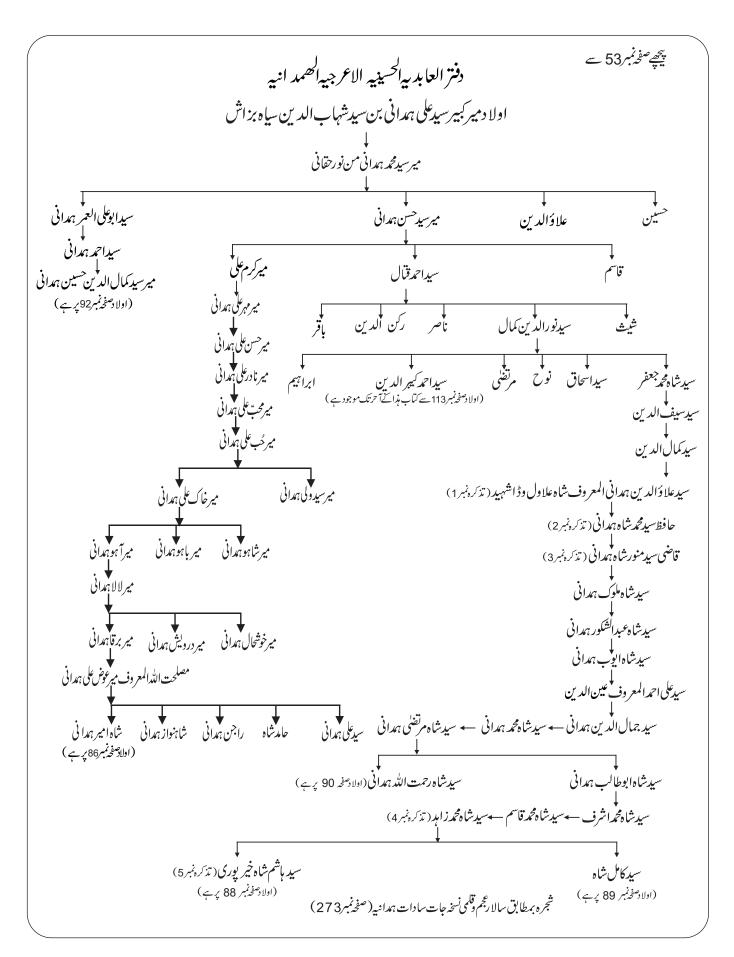

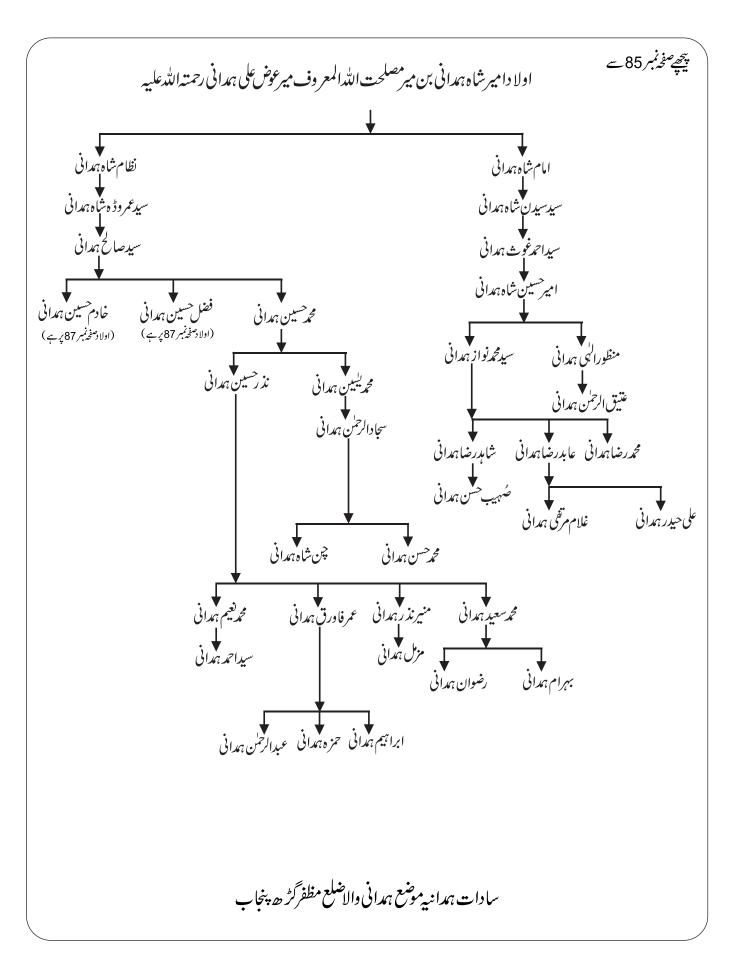

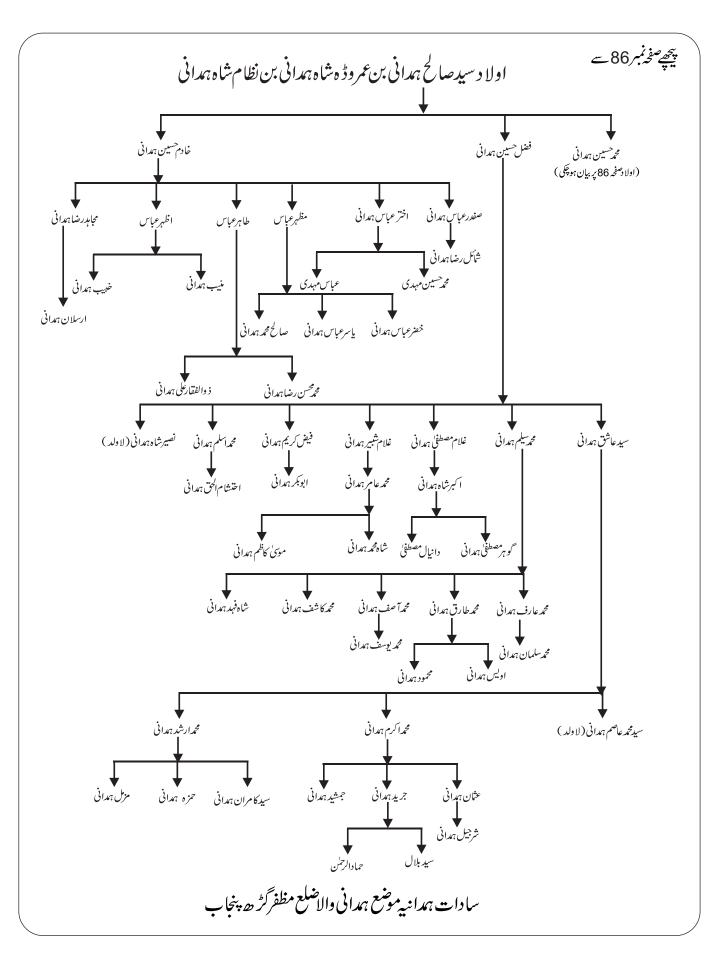

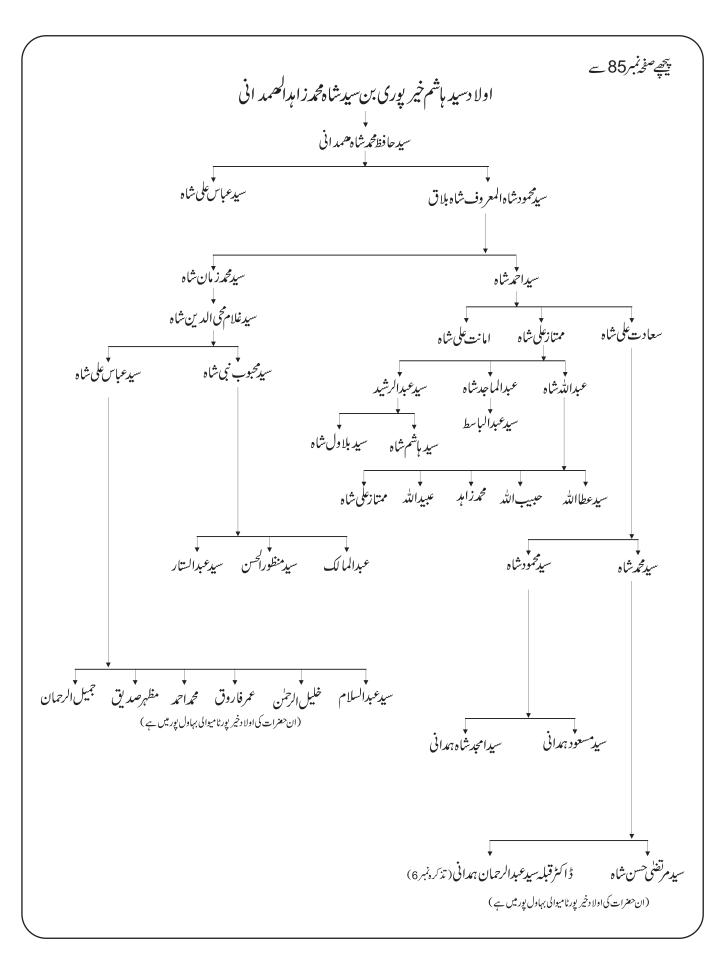

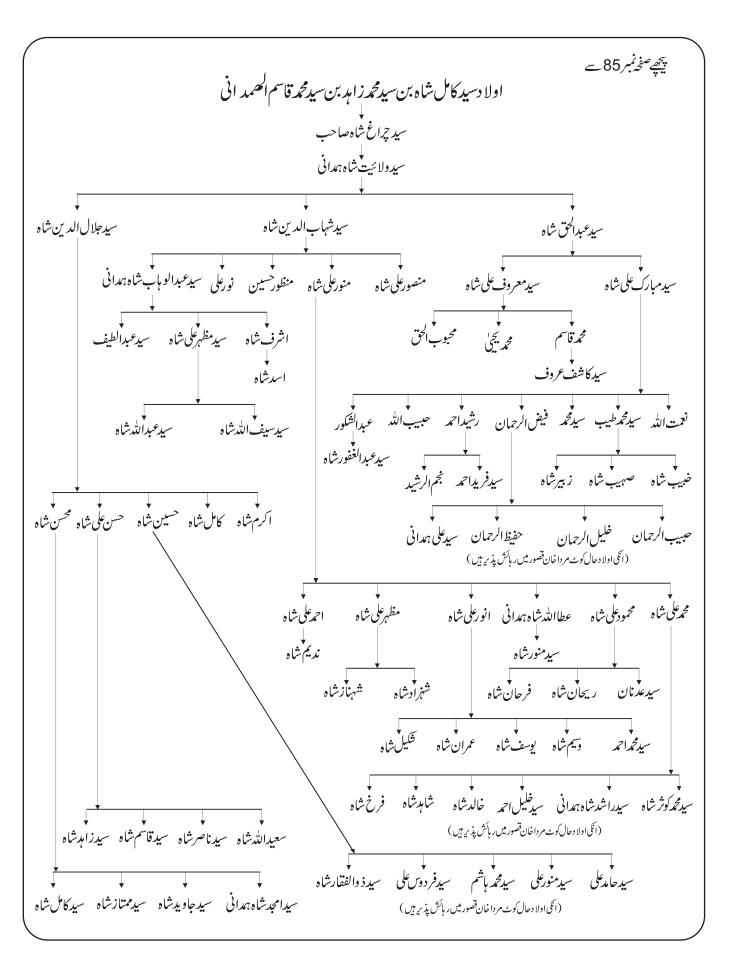

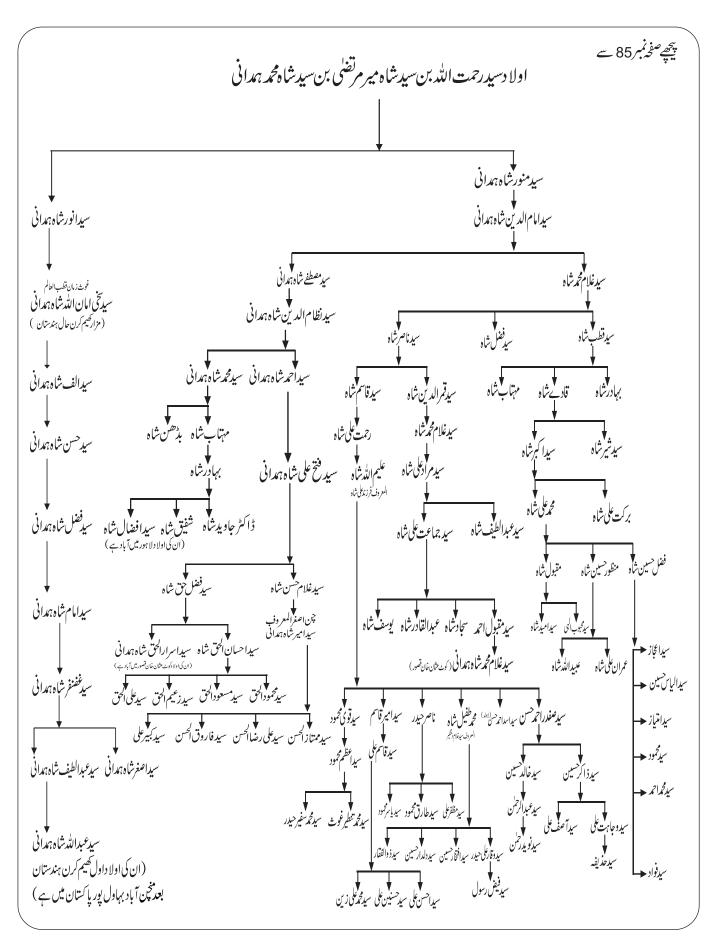